الاظہریو نیورٹی کے دائس جانسلر کیساتھ هنرت اميرالموني<sup>ن الف</sup> كي خلافت بلافصل ڈاکٹر سید محرنجو دارالتحقيق والتأليف جامعة المنتظر لاهور

# خليفه بلافعيل

الاظهريو نعورتى كوائس جانسلركيماته حضرت امير المؤمنين التالي خلافت بلافصل ير كفتكو

> ترجمه وتختیق ڈاکٹرسید محرججنی

دارالتعقيق والتأليف جامعةالمنتظر لاهور

## بسم اللدالرحمن الرحيم

#### سمّاب کے جملہ حقوق سجق مترجم محفوظ ہیں

خلیفه بلافصل (المرجعات)علامه شرف الدین موسوی ڈاکٹر سید محمد مجنی

مترجم ڈاکٹر سید محمد جعی نظر تانی سید محمد تقی نقو ی

نام كتاب

تأليف

كاوش سيدهيدر فياض

كپوزىگ محمصادتى بلتستاني گولوى

ناشر وارالتحقيق والتأليف جامعة الممتكلر لابور

تعداد ۱۱۰۰

سال اشاعت دوم

لحضكايه

جامعة المنظر الحج بلاك ماذل تاون لامور

قرآن منشرارد وبازارلا مور

ون: 0092 344074675 0092 42 27314311

م ال 0092 302 4450679 0092 345 4450679 ال ال

mnajfi@hotmail.com mnajfi@gmail.com:انكل

دارالتحقيق والتأليف حوزه علميه جامعةالمنتظر لاهور

## انتسساب

میں اس مخضری کاوش کواپنے
دادامحتر م سیدالا علام ومردج الاحکام جناب سید حسین بخش نقوی الله الله مقارده کی میں دعا گوہوں۔
اور بارگاہِ خداوندی میں دعا گوہوں۔
خدایا!
انہیں جوارِ حضرات معصومین تقییب فرما۔

البی آمین ڈاکٹرسیدمحرنجفی

## فهرست

| ll"                                                 | 449441484448888888888888888888888888888             |                                                      | مختار مترجم                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 14                                                  |                                                     | **************************************               | واس وإشر                              |
|                                                     |                                                     | .*                                                   | بحث كي اجازت كي درخواست               |
| IA                                                  | *>{************************************             | ****************                                     | で当ひ                                   |
| ·                                                   | ·                                                   |                                                      | بحث کی اجازت ہے                       |
| 19                                                  | ######################################              | }4 54 =46****                                        | ملی بحث: فرجی ربیری مامات             |
| <b>*</b> 1                                          | >==+ <del>++++</del> ++++++++++++++++++++++++++++++ | h# P4 > 2 P# + Lod b + 20 *** - h <del>4 h + h</del> | وائس جاشلر                            |
| مار باده ضرورت ہے۔                                  | (۲) آج ہمیں اتحاد و <b>یکا ت</b> لی کر              | وں نہیں کرتے؟                                        | (۱)شیعه جمهور ندامب کی پیروی کے       |
| ***                                                 | 2+42 22474444444442247444444444444444444            | ,0                                                   | JE3                                   |
| دابه کی شناخت ندهی                                  | ) (۲)ابتدائی مسلمانون کوجمهور ،                     | بیروی کوواجب سجعتی ہیر                               | (۱) شرى دليس زبب بليدين الله          |
| ببیت بین کوشلیم کرنا ہے۔<br>لبیت میں کوشلیم کرنا ہے | (۴) راکندگی کاخاتمه ندب بها                         | ، پرکوئی دلیل نبیں ہے                                | (۳) ندا بب جمهور کی پیروی کر <u>ن</u> |
| ' ry                                                |                                                     |                                                      | وائس حيانسلر                          |
| •                                                   | (۲)مفصل دليل كي خوابش_                              |                                                      | (۱) حن شناس کی باتوں کا اعتراف        |
| 12                                                  | ************************************                | 9290                                                 | ひかり                                   |
|                                                     | (۲) تواتر حدیث فقلین                                |                                                      | (۱) مديث هلين                         |
| ب طه سے تثبیہ                                       | (۴) ابلدیت کی مشتی نوح اور با                       | مرنے والا گمراہ ہے۔                                  | (٣) عترت الل بيت مسك                  |

|                     |                                         | (۵) كشى نوح اور باب حله سے تشبید كيون؟                         |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>7</b> 0          |                                         | واكس والشلر                                                    |
| •                   | · .                                     | ت پ<br>نړيدا حاد پي کې ځواېش                                   |
| <b>7</b> 4          |                                         | Tal                                                            |
|                     | ·                                       | نديداحاديث                                                     |
| (elec               |                                         | ديد فادي<br>وأن يالملر                                         |
| <br>نيم ميم پيل     | . د همد که داری کرموافق                 | وا ن ج کر<br>(۱) جمعے تعب ہے کہ اتن زیادہ مرت احادیث ہونے کے ب |
| 01000               | و بوده بهور دره کے کو اس                | ·                                                              |
|                     |                                         | (۲) قرآنی آیات سے استدلال کی درخواست<br>*** مید                |
| . <b>Ma</b>         |                                         | <b>الله الله الله الله الله الله الله الله</b>                 |
| ٠.                  |                                         | قرآن کریم سے استدلال<br>میں دور                                |
| ,21                 |                                         | والن والحر                                                     |
|                     |                                         | (۱) المبيت كے تعلق خداكى نازل شدوآ يتوں بركمل ايمال            |
| كااظهار-            | نے پراہل قبلہ کی ہاتوں پر جیرت          | (٢) اتى آيات اوراستدلال كے ہوتے ہوئے ايمان خدلا                |
| <b>4</b> 9          | *************************************** | <b>で望</b> り                                                    |
| ت ب رو گردانی کی ہے |                                         | (۱) فقا البيس الل قبلد كي المرف نسبت وينانا مناسب ب            |
|                     | اِئ كاتھم لگاتى ہے                      | (٣) كون ي عدالت الملية كيردكارول كم تعلق م                     |
| Al                  | *************************************** | واكن بإنظر                                                     |
| بب رِمُل كرناكانى ب | ل (۲) خاندان رسالت کے ز                 | (١) كوكى عدالت المبيت ت تمسك ر كفندالول أوكر المبيس كم         |
| نے کی درخواست       | (۴) نصوص خلافت بيإن كر                  | (٣) يكى معرات اتباع كئ جائے كير اوار بير                       |
| . Ar                | ******                                  | دوسری بحث عمومی رهبری و خلافت پیغیر                            |
| ۸۵                  | ******************************          | س                                                              |
|                     | (۳) بیماند ارکینص                       | (۱)نصوص کی طرف با جمالی اشاره                                  |
| ٨٨                  |                                         | ر واکن مانسلر                                                  |
| <del></del>         | <del></del>                             | <del></del>                                                    |

|                         |                                         | بخارى ومسلم نے اس مدیث کو معجمین میں کون نبیس لکھا     |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                         |                                         | <b>で</b> 望い                                            |
| ش کی علب                | (۲) بخاری اور مسلم کے اعرا              | (۱) اس مديث كى سدورست ب                                |
|                         | لوئی بعید دیکھائی نہیں دیتا             | (٣) انہیں بیچائے والے کی نظر میں ،ان لوگوں کا اعراض    |
| 91                      | -                                       | والمن وإنسل                                            |
|                         |                                         | (1) نديد دلاكل كي درخواست                              |
| - <b>9</b>              | •                                       |                                                        |
| ·                       | ہ ہے جو کسی اور میں نہیں۔               | (۱)نص مرت میں معرب علی کے ایسے دس فضائل کا تذکر        |
| ÷                       |                                         | (r)اس مديث ساستدادال كرنے كى دجه                       |
| 1++                     | *************************************** | وأن والر                                               |
|                         | ين شک                                   | (۱) ایک عالم دین کی طرف سے مدیث منزلت کی سند ا         |
| <b>I+1</b>              | *****                                   | Jey                                                    |
| نے والے شوا مد          | (۲)اس حقیت پر دلالت کر                  | (۱) عدیث مزلت مسلم ترین اخبارے ہے                      |
| بت کی <i>طر</i> ف اشاره | (۴) عديث منزلت كي عمومي                 | (۳)ابل سنت علما و کی طرف اشاره                         |
| 1•4                     | *************************************** | وأس عالم السيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي      |
| بی کرنے کی درخواست      | (٢) عديث كي عموى ولاكل                  | (۱) حدیث منزلت کے متعلق بیان شدہ باتوں کی تصدیق        |
| . I•A                   |                                         |                                                        |
| ل فرقد ان ہے تشبیہ      | (۲) پیغمبرگی بملی اور بارون ک           | (۱) مدیث منزلت کی عمومیت پردلائل                       |
| IIO                     | *************************************** | واكن بإشار                                             |
|                         | ر کہاں تصویر کشی فرمائی ؟               | (۱) یو شبر نے بملی اور بارون کی فرقد ان کے ساتھ کب اور |
| нч                      | *************************************** | <b>Selv.</b>                                           |
|                         | (۲) عقد برادری کےدن                     | (۱) شمر بشمير اورمشير كيدن                             |
|                         |                                         | (m)دروازے بند کرنے کے دن                               |

| IPY .                  |                                         | <b>ر</b> وأس بإشر                                   |
|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                        |                                         | (۱) بقیه دلاک کی درخواست                            |
| 172                    |                                         | Teb 7                                               |
|                        |                                         | (۱) آیت ولایت اوراس کا معرت کی کی شان ش مزول        |
| مناحت                  | (۳)استدالال کے ساتھو                    | (۲) حغرت ملی کی شان میں نازل ہونے کی دلیل           |
| IFT                    |                                         | وأس والر                                            |
| •                      | · · · .                                 | (١) لفظ جمع كامفرد بركسطرح اطلاق موايد.             |
| 19-7-                  |                                         | <b>ジェン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>      |
|                        | (۲)ال مطلب برشام                        | (١) عرب مفرد كيلي بحى جمع كي تبيراستعال كياكرتي بين |
| رف اشاره               | (۴) تا ئىدىكندەنھوص كىط                 | (٣) آیت کے حوالے سے لطیف ادر دقتی نکتہ              |
| IPTY                   |                                         | واكن وإنسل                                          |
| e e                    | •                                       | (۱) تا تَدِكتُد ونعوص چيش كرنے كى درخواست           |
| #2                     |                                         | <b></b>                                             |
| باوله كاكونى معارض بيس | (۲) معرت کل کی خلافت کم                 | (١) تائد كننده احاديث عياليس حديثون كالذكره         |
| 147                    | *************************************** | واکن بالنظر                                         |
|                        | است                                     | (۱) اہلسند کے طریق سے مدیث فدیر پیش کرنے کی در فوا  |
| 12F .                  |                                         | <i>UEU</i>                                          |
|                        |                                         | (۱) حدیث فدیر کے موارد ٹی ہے چند کی طرف اشارہ       |
| FAI                    | ######################################  | وأس بإكثر المستسسس                                  |
| <del>-</del> .         |                                         | (۱) آیا حدیث غدر متواتر ہے؟                         |
| 184                    | *************************************** | <b>グロッ</b>                                          |
|                        | (۲) مدیث غدیر پرخداکی ۶                 | (۱) طبعی قوانین اور حدیث غدیر کا تواتر<br>مد        |
| منین ک عنایت           | (۴) حدیث غور پرامیرالمؤ                 | (۳) صديد غدير پردمول خدا کي عنايت                   |

| (٢) صعب فدر پرفوالمول کی سمایت                    | (۵) مدسف غدير پرسيدالشمد اء " کامتايت                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| (٨) المست كر يق عديث غديكاتوار                    | (2) مدسمه غدر پرشیوں کی متایت                         |
| <b>144</b>                                        | وأس عالر ا                                            |
| اس کے جواب کی خواہش                               | المسنت كى طرف سامديد فديرك ناويل كاذكراور             |
| <b>M</b>                                          | <b>でき</b> む                                           |
| ۰ (۲) نعس دراشت کی طرف اشاره                      | (۱) صعب غدير كى تاديل كامكان يس                       |
| 717                                               | وأن بإلر المستسبب                                     |
| لے                                                | (١) مدمية غديرادراس شناويل كامكان ندونا قيو           |
|                                                   | (۲) اہلسدے کے طریق سے مدیث وراثت بیان کر۔             |
| ne                                                | <b>プログ</b>                                            |
|                                                   | على موارث يغير كين                                    |
| ***************************************           | وأكن بالم                                             |
|                                                   | نصوص دصايت كى درخواست                                 |
|                                                   | JE3                                                   |
|                                                   | نفوم ومايت                                            |
|                                                   | وأن بإلا المستسسس                                     |
|                                                   | منكران وصايت كي دليل                                  |
| <b>177</b>                                        |                                                       |
| مًا (۲) منكران كي بيان كرده روايات جمت نبيل بين ـ | (١) درول خداً كي في كوكي في وميت كا الكارنيس كياجا سك |
| •.                                                | (٣)عقل اوروجدان بحي وميت برتهم لكاتى ب                |
| M                                                 | واكن وإلر                                             |
|                                                   | (١) ام المؤمنين كي حديث عاعراض كون؟                   |
|                                                   |                                                       |

|                 | (۱)ام المؤشين کی مديث سےامواض کی طرف اجمالی اشارہ<br>کہ بچدا                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *****           | وان بيا ۲                                                                                       |
| . ^             | (۱)ام المؤمنین کی حدیث سے اعراض کی تفصیل بیان کرنے کی درخواست                                   |
| , PPP           | <b>UP</b> 3                                                                                     |
|                 | (۱) ام المؤمنين كي حديث سے اعراض كي تفصيل (۲) عنس وصايت كا تحم لگاتى ہے                         |
|                 | (٣) مجع اخبارام المؤمنين كروع عدم معارض بين                                                     |
| rti             | واكن مانتر                                                                                      |
|                 | (۱) آپ دهنرت ابو بکر کی بیعت پرامت کے جماع کے متعلق کیا کہیں گے؟<br>حجیم بھیوں                  |
| ryr             | JET                                                                                             |
|                 | (۱)كولى ايراع تنزس موا                                                                          |
| 179             | والمن والر                                                                                      |
| et e            | وال پا حر<br>(۱) الل سنت كيتم بين كهاجماع اختلاف دور بون كي بعد بواقعا<br>حق شاس                |
| 12.             | ·                                                                                               |
|                 | (۱) ایماع مجمی نیمن جوااور زاع مجمی جوتار با                                                    |
| <b>724</b>      | وأكن والمراس                                                                                    |
|                 | سيكيے مكن ب كەسحاب كرام حفرت امير الموشين كے متعلق نص تكراس سے روگر دانى كريى؟<br>حق شاس        |
| YLL             |                                                                                                 |
| رى يريخ كى دجه. | (۱) بعض نصوص سے صحابہ کرام کی روگردانی کی دضاحت (۲) حضرت کا ابناحق لینے سے خوددا<br>واکس مانسلر |
| in a            |                                                                                                 |
|                 | (۱) <b>ان نصوص کو پیش کرنے ک</b> ی درخواست جن پرصحابے نیمل نہیں کیا                             |
| rA4             | <b>Usly</b>                                                                                     |
|                 | (۱) جعرات کے دن کی مصیبت                                                                        |
|                 | (٢) جس كاليغير في محمد ما تقاءاس كى نافر مانى كى مدعد وال كرين كى بد                            |

| 192          | *************************************** | وأس ولول                                    |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| ل درخواست    | (۲) مزیدموارد پیش کرنے ک                | (۱) حق شناس کی باتو ل کااعتراف              |
| rgA ·        |                                         | و المال المستسبب                            |
|              |                                         | مز بیامامہ                                  |
| rey          | *************************************** | وائن مانظر                                  |
| يا درخواست   | (۲) مزيد موارد پيش كرنے                 | (۱) حق شناس کی ہاتوں کا اعتراف              |
| F-4          | 474                                     | <b></b>                                     |
|              |                                         | (۱) بعض موارد کانژ کره                      |
|              | ل كانز كره جن برصحابه ينظمل ندكيا       | (۲) امام اورعترت کے متعلق بعض دوسری نصو     |
| 1-9          | *************************************** | واکن جارخر                                  |
|              |                                         | (۱)مهربانی سے انہیں تضیلا بیان کریں         |
| <b> </b> " • |                                         | T 290                                       |
| 1 × 1 +2 = 1 |                                         | (۱)درخواست کی تولیت                         |
| riz.         | *************************************** | واكن جاشر                                   |
|              |                                         | (١) الحمد لله احق بخو في واضح بوكميا        |
|              | كي نصوص سے استدال كون بيس كيا؟          | (٢) امام نے سقیفدوا لےدن خلافت ووصایت       |
| MA           |                                         | <b>ジ</b> ョン                                 |
|              |                                         | (١)روزسقيفا حتجاج ندكرنے كيموانع            |
| \$<br>       | کے احتجاج کی طرف اشارہ                  | (۲)موانع کے باوجودا ماماوران کے دوستول<br>م |
| יייי         |                                         | وأن بإنسر                                   |
| · · · ·      | • * *                                   | (١) كب اوركهال السطرح كااحجاج كيا كيا       |
| ryr          | the property of the second second       | <b>ぴ</b>                                    |
|              | (٢)احتجاج حضرت زبراء عليه               | (۱) امام كے بعض احتجاجات كالزكر و           |

|                                                                                                                | <del></del>                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b></b>                                                                                                        | وائن والل                                                             |
|                                                                                                                | (۱) دومرول كاحتجاجات ميان كرنے كى درخواست                             |
| ######################################                                                                         | Je3                                                                   |
| (۲) حفرت امام حسن اور حفز                                                                                      | (۱)ا بن عباس کااحتجاج                                                 |
| (۴) حتجاج میں پیغیبر کی ومیسہ                                                                                  | (٣)محابه بين موجود بزرگ شيعول كااحتجاج                                |
|                                                                                                                | وأس بإنسل                                                             |
|                                                                                                                | (۱)ومیت کے متعلق کب اور کہاں احتجاج کیا گیا                           |
| 4)1014410101114101114101141141141                                                                              | <b>التعال</b>                                                         |
|                                                                                                                | (۱) ومیت کے معلق کئے مع بعض احتجاجات کا تزکرہ                         |
|                                                                                                                | وأكس عاشنر                                                            |
| نے کی دلیس                                                                                                     | (1) ذہب شیعد کی ائر اہلیسے کی المرف استاد کے میج ہو                   |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                         | <b>ジョン</b>                                                            |
| (۲)زمانه صحابه مین علوم کی تدو                                                                                 | (١) ائد الليت كاطرف عدب شيد كاتوار                                    |
|                                                                                                                | (٣) تابعين اورتابعين كزمان كي بعد شيعة قلكار                          |
| ==144 pr - 1 1440 * 140 144 \$1 147 pr 11 14 bb - f                                                            | وائس بإشر                                                             |
| مُراآ لِ رسول مِنْ اللهِ اللهِ مِ | (۱) گوانی دیتا ہوں کہ شیعہ ای راہ کے رائی ہیں جس پرا                  |
| وركامياب وكامران تخبرابهون                                                                                     | (۲) من اس بحث اور حقيق كے بعد فن تك بيني كيا بول ا                    |
|                                                                                                                | <b>グピア</b>                                                            |
| •                                                                                                              | راوراست کی بدایت برخدا کی حمد وستائش                                  |
|                                                                                                                | مترجم كى دىكمتا كيفات وتراجم                                          |
|                                                                                                                |                                                                       |
|                                                                                                                | (۲)زمانهٔ محابه یس،علوم کی تده<br>مند آل رسول پیم <sup>نونه</sup> مقص |

## گفتارمترجم

فن مناظرہ کی تاریخ آتی ہی پرانی ہے جتنی باتمدن ملتیں۔ بینن ان ملتوں میں رائج تھااس کے بعد اسلامی معاشرے میں بھی نظر آنے لگا۔ قرآن مجید میں اس کے لئے "مسجد دامد احسن" (۱) کی تعبیر استعمال ہوئی ہے۔

مناظرہ عموماً دومختلف نظریات کے حال افراد کے درمیان ہوتا ہے اگر دونوں چاہتے ہیں کہ مفیداور سودمند ہوتو چرعدل وانصاف کہ مفیداور سودمند ہوتو چرعدل وانصاف وحق جوئی کا دامن تھا منا ضروری ہے اور اگر عدل وانصاف وحق جوئی جیسی خصوصیات نہوں تو چولا ائی جھڑ ہے اور دوری کے سواکوئی نتیج نہیں نکاتا۔

اس سلسلے میں ہے انتہا کتا ہیں تکھی گئی ہیں ان کے مختلف زبانوں میں تر جے بھی ہوئے ہیں لیکن المرابعات جیسی عمدہ کتاب کم ہی منظرعام پر آسکی ہے۔

ال كتاب كے مؤلف ممتاز شيعه عالم وين حضرت آيت الله علامه سيد عبد الحسين شرف الدين موسوى كاظمين مين بيوا به عليه الدين موسوى كاظمين مين بيوا به وين حضرت آيت الله شخ محمد كاظم خراساني حاصل كي اور اس زماني ك انتهائي بلند مرتبه عالم وين حضرت آيت الله شخ محمد كاظم خراساني (صاحب كفايد) عصرف تمذه اصل كيا۔

سوره کل (۱۷) آیت ۱۲۵

#### آپ کی متعدد موضوعات برنهایت قیمتی کتابیں موجود ہیں۔مثلاً:

السراجعات، الفصول المهمه، اجوبة مسائل موسى جارالله، الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء، المجالس الفاخره، النص والاجتهاد، فلسفة الميثاق والولاية، ابوهريره بغية الراغبين، المسائل الفقهيه، ثبت الاثبات في سلسلة الرواة، الى المجمع العلمي العربي بدمشق، رسائل و مسائل، رسالة كلاميه ال كعلاه و محائل، رسالة كلاميه ال كعلاه و محائل، رسالة كلاميه ال كعلاه و محائده محمد العلمي العربي بشمان وين ننزا آش كرديا آپ نائلي كامول كما تعمد العلمي منه ويول على محمد مات انجام دين - آپ نائلي منه ويول على محمد مات انجام دين - آپ نائلي منه ويول على محمد مات انجام دين - آپ نائلي منه ويول على محمد مات انجام دين - آپ نائلي منه ويول على محمد مات انجام دين - آپ نائلي منه ويول على محمد مات انجام دين - آپ نائلي منه ويول على منه ويول ع

آپ نے جامعۃ الاز ہر کو بور نظم وضبط سے چلایا۔ رئیس ہونے کی حیثیت سے جوذمہ داریاں آپ برعا کم تھیں انہیں عمر کی کے ساتھ نبھایا۔

آپ کی قلمی نگارشات بہت ہیں جن کا زیادہ حصدقد یم علاء کی کتابوں پر حاشیداور گفتار مقدم کے عنوان سے ہے۔ مثلاً:

حاشية تحفة الطلاب لشرح رسالة الآداب، حاشية على رسالة الشيخ على رسالة الشيخ على رسالة الشيخ على رسالة الشيخ على مسرح نهج البوده، الاستئناس في بيان الاعلام و اسماء الاحباس. (يركب ثوى مطالب بهم كل بهاورجامعة الازبر كوروس ش اس پربهت زياده اعمادكيا كيا بها -)

آپ ١٣٣٥ ه برطابق ١٩١٧ وش داغ مفارقت دے گئے۔

ببرحال!

حفرت آیت الله علامدیر شرف الدین موسوی صاحب جب ۱۳۲۹ هو عازم معربوئ تو ان کی الاز بر یو نورش کے رئیس شخ سلیم بشری صاحب کیا تھ بلاقات ہوئی۔ شخ صاحب

كوحفرت علامه كى بلندنظرى اورتارىخ، حديث اورتفيرك وسع مطالع في بهت متاثر كيا\_

انہوں نے خواہش کی کہ ہم خط و کتابت کے ذریعے ایک دوسرے سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری کریں تا کہ حقیقت حال واضح ہوجائے۔ نہذا اس طرح ''مناظرات قلمی'' کا سلسلہ شروع ہوکر (چھاہ کے اندر) ۱۲ اخطوط پراختیام پذیر ہوا۔ جوالر ابتعات کی شکل میں ہمارے سامنے موجودے۔

الرابعات عربی زبان میں دسیوں مرتبہ جیب چی ہے اور اسکے مخلف زبانوں میں تراجم بھی مظرِ عام پرآئے ہیں۔ حتی کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہوچکا ہے۔ لیکن اس کتاب کی چند الیک خصوصیات ہیں جودوسری کتابوں میں کم نظر آتی ہیں۔ مثلاً:

ا۔ یہ کتاب " گفت وشنید" کی طرز پرمنظم کی گئے ہے۔

۲- ہر گفتگو سے بہلے اس کا خلاصہ عناوین کی شکل میں ذکر کر دیا گیا ہے۔

٣- تحراري مباحث كونيس لكها مميا\_

م- زیاده رجالی ایجاث سے صرف نظر کی گئی ہے۔

۵ عده حواثی اور بہترین تحقیقی موار دکو حاشیہ میں ذکر کیا گیا ہے۔

٢- بربات كودوالول سعرين كرديا كياب

٤ ـ نوجوانول كيلي اس كتاب كالمجمنا أسان موكيا بـ

٨-ان تمام خصوصیات كے باوجوداصل كتاب سے مطالب نقل كرنے ميں امانت دارى كولموظ و كاركا كيا

-4

اس کتاب کی تلخیص جناب ججة الاسلام واسلمین علامه علی اصغر مرق ج خراسانی نے فرمائی کے اور تظری خانی کے اور تظری خانی کے اسلمین مولا ناسید مجرتقی نفتو می نے انجام دیتے ہیں۔ نیز دیگر ان تمام حضرات کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے پروف دیڈنگ کے سلسلے میں کافی زحمت اٹھائی۔
ہم اس سلسلے میں جناب سید فیاض حیدرصا حب کے خصوصی طور مفکور ہیں جنہوں نے اس کتاب کی طباعت کے حوالے سے خدمات انجام دیں اور آخر میں بارگا و خداد ندی میں بحدہ ریز ہیں کہاس نے ہمیں بھی علوم محمد آل جمری کانشروا شاعت کرنے والوں میں شار فرمایا۔

#### آمين ثم آمين

دُّا كْتُرْسىدِ مُحِدِّ جِفْ ابن حفرت آيت الله حافظ سيدرياض حسين تَجِفْ دام ظله حوزه علميه جلمعة المنظر انجَ بلاك مادُّل تا كان لا بور

## وائس جإنسلر

#### بحث كى اجازت كى درخواست \_

میں سندیطم کے ساحل پر کھڑا ہوں اور آپ سے اسکی سوجوں میں اترنے کی اجازت جا ہتا ہوں تا کہ تیتی جواہرات باسکوں۔ اگر آپ نے مجھے اجازت دی تو مت دراز سے اپنے سینے میں سوجڑن بار مکیوں اور المجھنوں کو آپ کی خدمت میں بیش کرنے کی سعادت عاصل کرونگا اور اگر اجازت نددی تو اسکے ذمہ دار آپ خود ہوئے اور میں تلاش گمشدہ کی طرح سرگردان رہوں گا۔

بہر حال میں حقیقت کا متلاثی بن کر بحث کرنا جا ہتا ہوں۔اگر حق واضح ہوا تو اسکی اتباع ضروری ہادرا گراییانہ ہوسکا تو شاعر کے اس قول رعمل کرنا کہیں نہیں گیا۔

نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَأَنْتَ بِمَا عِنْدَ ﴿ كَ رَاضٍ وَالرَّأَيُ مُخْتَلِقٌ.

اگرچہ جاری دائے مختلف ہے۔لیکن ہم اپنے مسلک پراورتم اپنے ند ہب پرخوش رہو۔ مگا ہیں ندروں نے منتقب نے دکتا ہے۔

الخضراكرآ پ نے اجازت مرحمت فرمائی تو میں دومسائل پر گفتگو کروں گا۔

(۱) آپ کے ذہب میں اصول اور فروع کے لحاظ سے امامت کا نظریہ کیا ہے؟ لیتی ذہبی مشکلات میں کس کی طرف رجوع کریں؟

(۲) امامت عامه اورمسلمانوں کی رہنمائی۔ بینی خلافسیہ پیغیراسلام مٹھیکی آئے۔

حق شناس

بحث کی اجازت ہے۔

جوچاہیں دریافت کریں۔جو کہنا چاہتے ہیں ارشاد فرمائیں۔فضیلت، برتری،عادلاند تضادت اور حق وباطل کا فیصلہ آپ کے سپر دہے۔

مهلی بحث

مذبى رہبرى

امامت

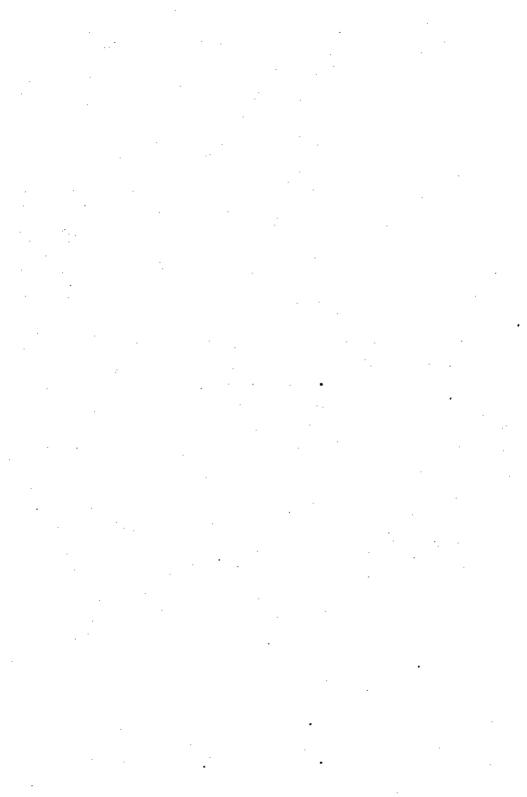

## وائس حانسكر

(۱) شیعه حفرات مسلمانوں کے نداہب جہور کی پیروی کیوں نہیں کر لیتے؟ (۲) گذشتہ زمانوں کی نسبت آج ہمیں اتحاد دیگا تکی کی زیادہ ضرورت ہے۔

(۱) میرایبالاسوال بیکه آپ (شیعه) بی خرب کیون بین اپنالیتے جوجمہور مسلمانوں کا خرب ہے؟ یعنی اصول دین میں اشاعرہ کا مسلک اور فروع وین میں آئمدار بعد کا خرب اختیار کرلیں کیونکہ سلف صالحین بھی ای کی پابندرہے ہیں۔

(۲) آپ بہتر جانے ہیں کہ آج ہمیں اتحاد وا تفاق اور محبت والفت کی کس قد رضر ورت ہے اور میہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ آج ہم اس صورت حال ہے دوچار ہیں کہ دشمنان اسلام اپنے سینوں میں ہمارے خلاف نجانے کتنا بغض و کیندر کھتے ہیں اور جتنا انکا بس چلنا ہے ہمیں ختم کرنے کی سعی میں ہمارے خلاف نجانے کتنا بغض و کیندر کھتے ہیں اور جتنا انکا بس چلنا ہے ہمیں ختم کرنے کی سعی میں گمن ہیں۔ انہوں نے اس کام کیلئے آ راء ونظریات کو مدنظر رکھ کرنقشے کھینچ لئے ہیں۔ انہوں نے اس کام کیلئے آ راء ونظریات کو مدنظر رکھ کرنقشے کھینچ لئے ہیں۔ انہوں نے اپنی مات کو جہالت کے دریا میں غرق ہیں اور اپنے خلاف دشمنوں کی اعانت کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی ملت کو ہراکندہ کیا دریا میں غرق ہیں اور اپنے خلاف دشمنوں کی اعانت کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی ملت کو ہراکندہ کیا

ہوا ہے۔ گروہی اختلاف ، فرقہ بندی اور تعصّب کی وجہ سے وصدت کے پرچم کو تار تار کر بیٹے ہیں۔ ا تفاق واتحاد کی فضا مکدر ہوگئی ہے اور مسلمان مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ ایک گروہ دوسرے کو محراہ کہتا ہے اور دوسرااس سے اظہار بیزاری کرتا ہوانظر آتا ہے۔

كويا بم بحير يون كاشكار بن مح بي اوركون في الجاتى نكابون كيماته بمين ابنامطم نظر بناليا

-4

کیا جویں نے عرض کیا ہاس سے آپ کوکوئی اختلاف ہے؟

## حق شناس۔

(۱) شرع ادله فرهب المليسة الله كل بيردى واجب مجمعتى إلى (۲) ابتدائى ادوار ش جمهور فراهب كى شاخت نرخى (۳) ابتدائى ادوار ش جمهور كى بيروى بركوئى دليل نبيل ہے۔ (۳) فرائد كى كا فاتمه فرجب المليب عبد الله يت الله كرنا ہے۔ (۳) براكندگى كا فاتمه فرجب المليب عبد الله كا خاتمه فرجب المليب عبد الله كا خاتمه فرجب المليب عبد الله كرنا ہے۔

(۱) شیعه حفرات کا اصول دین پراشاعره کا ہم خیال نہ ہونا اور فروع دین میں قداہب اربعہ
کے علاوہ فد ہب اختیار کرتا کمی گروئی اختلاف، فرقہ بندی اور تعقب کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ شری
دلیلیں (ہمیں) فد ہب ہلیسی بیٹی کی بیروی اورا تباع کو ضروری قرار دیتی ہیں اور ہمیں مجود کرتی ہیں کہ
گو در سالت میں پرورش پانے والوں کے فد ہب کو اختیار کریں فرشتوں کی اس گھر میں آمد ورفت
رئی ہے اور بہی گھر اندوی اور قرآن کے نازل ہونے کامل ہے۔ لبذا ان وجو ہات کی بناء پر شیعہ
فہی عقاید، اصول فقہ اورا سے کلیات وقو اعد، قرآن وسنت کے معارف علم اخلاق اور آداب ورسوم
میں ان ہستیوں کا والمن تھا ہے ہوئے ہیں۔

ہم نے اس راہ کا انتخاب صرف اس لیئے کیا ہے کہ ہم اولہ و برھان کے سامنے سرتسلیم خم ہیں اور سنت پیغیبر میلی آئیل گرامی قدر کے حضورا ظہار عبودیت کیئے ہوئے ہیں۔اور بس۔ اگرشری دلیلیں ہمیں ذرا برابر اہلیت پیغیر منٹائیلیلم کی مخالفت کی اجازت دیتیں یا ہمارے لیئے

(۲) علاوہ ازیں ابتدائی تمن ادوار (۱) کے سلمانوں بیں کوئی بھی ان نداہب (اربعہ) بڑمل ندکرتا تھا۔ بینداہب کجااور پہلے، دوسرے اور تیسرے سنہری دور کے سلمان کجا ؟ کیونکہ اشعری معلام تھا۔ بینداہوئ اور ہے اور میں دنیا ہے گئے۔ احمد بن ضبل نے سالا ھیں آ کھ کھولی اور اسالا ھیں بیداہوئ اور اسالا ھیں دنیا ہے کوچ کر گئے، مالک میں دخت سنر با تدھ بیٹھے، شافتی کا تولد علی ھیں تھااور ۲۰۱ میں دنیا ہے کوچ کر گئے، مالک میں دخت سنر با تدھ بیٹھے، شافتی کا تولد علی ان کا انتقال ہوا اور ابوطنیف ۸۰ ججری سے ۱۰۵ ھیک اس دنیا میں رہ سکے ہی شیعد تو صدر اسلام سے جی اور گھر کی ہر چیز سے آ شاائر ابلیست کے بیروجیں دنیا میں رہ سکے ہی شیعد تو صدر اسلام سے جی اور گھر کی ہر چیز سے آ شاائر ابلیست کے بیروجیں

<sup>(</sup>۱) ادوار ثلاشے مرادز ماند پینیس محابداور تابعین ہان ادوار میں ند بہ اشعری اور ندا بہ اربعہ (حنفی ، ماکلی ، شافعی دخیلی ) کانام ونشانی تک شفا

جبكددوس فراب محابداورتا بعين كى روش يرعمل كرنے والے بيں۔

(۳) لہذا تمام ملمانوں پرید کوکر واجب ہوگیا کہ ابتدائی تن ادوار کے بعد ملمان انکہ اربعہ کے مسلک کو افتیار کریں اور اس خد ب کورک کردیں جس پر شروع سے عمل ہوتار ہا!؟۔

(٣) اوربدبات بھی اظہر من القتس ہے کہ فداہب اہلسدے میں جتنے اختلافات موجود ہیں،وہ شیعہ یک ختلافات موجود ہیں،وہ شیعہ یک اختلاف سے کہ نیس ہیں۔اس مطلب پران دونوں گردہوں کی اصول اور قروع پر کھی جانے والی ہزاروں کتب گواہ ہیں تو پھر مسلمانوں میں بدرت کیوں ہے کہ شیعہ یک کا گالف ہے اور یہ کیوں عیان نہیں ہوتا کہ تی پھی شیعہ کا مخالف ہے۔

اسے کول شمرت نیس دی جاتی ہے کہ السنت کے گروہ بھی ایک دوسرے کے خالف ہیں !؟
جب چار غدا ہب ہونے پرلب کشا کی نہیں ہے تو پانچ ہونے میں کیا قباحت ہے!؟ کس عشل میں
سید بات آ سکتی ہے کہ چار غدا ہب ہونا تو اتحاد وا تفاق کی علامت ہے اور جو نہی پانچ ہوئے تو اتحاد
وا تفاق جاتا رہے گا اور ہم مسلمان پراکندہ ومنتشر ہوجا کیں کے اور ہر مسلمان اپنی راہ کا راہی بن
جائے گا اور سیا کے نفاق اور دوری کی علامت بن جائے گا!!؟

کیاوجہ ہے کہ آپ میں بھتے ہیں کہ اگر فد بب ببلیت کی پیروی کی جائے قواس سے اجتاعیت جاتی رہے گی، پراکندگی رواج بکڑ جائے گی؟ اور دوسرے ندا بہ خواہ نظر بے اور مشرب کے لحاظ سے جتنے دور بی کیوں ند بوں ، ان کی وجہ سے دل لے رہیں گے، از ائم ایک رہیں گے؟

میں نہیں بھتا کہ آپ اسکے ہم خیال ہیں بلکہ آپ میں خاندان عصمت وطمعارت کی محبت و مودّت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہیں اسے ماننے پر تیار نہیں ہوں۔

ہاں! ہم تب ہی متحد ہوسکتے ہیں جب ہم دوسرے نداہب شافعی ، حنی ، مالکی اور صبلی کے پیرو کارول کی طرح هیدیان امل بیت کے پیروکاروں کو بھی مدنظر رکھیں۔ جب سب کوایک نگاہ سے دیکھا صائے گاتو خود بخو دانجادوا تفاق ہوگا۔

## وائس جإنسكر

## (۱) حق شناس کی باتوں کا اعتراف۔ (۲) مفصل دلیل کی خواہش۔

(۱) اصول اور فروع میں نداہب جمہور کی اتباع نہ کرنے کے حوالے سے آپ نے کوئی تھنہ محیل نکت نہیں چھوڑا۔

(۲) لیکن میں نے الل سنت فراہب سے شیعوں کی دوری کی وجد دریافت کی تھی، جے آپ نے اول شرع قرار دیا کی ایک کی کہ آپ کے اول شرع قرار دیا کی ایک کی کہ آپ کے

اس فرمان کے مطابق ہوجائے کہ قطعی دلیلیں مؤمن کیلئے۔ نگ راہ نی ہوئی ہیں اور خواہشات میں صد

فاصل کا کردارادا کرر بی ہیں۔

برائے کرم ان دلیلیو <sub>ل</sub> کو زراتفصیل سے ذکر فر مائے گا۔

حق شناس

(۱) مديث فلين \_

(۲) تواز حدیث تقلین\_

(۳) عترت الل بيت سے تمسک نه کرنے والا ...

ممراہ ہے۔

(۴) اہلیں ہے کی کشتی نوح اور باب حلہ سے تشبیہ۔ سیمنیں

(۵) كشى نوح اور باب هدست شبيه كون؟

خدانہ کرے آپ کے دل میں ائمہ اطھار پیج<sup>ا آ</sup> کے سلسلے میں کوئی شبہ ہو۔ یا دوسروں کوان پر ترجیح وینے میں آپ کے دل میں کمی قتم کی کوئی چیز حاکل ہو۔ ہلیسٹ کی عظمت وجلالت اظہر من القمس ہے، کوئی ان کا ہم پلے نہیں ۔ یہ بے نظیر و بے مثال ہیں۔ انہوں نے پیغیر اسلام مٹی آئی آئی کے وسلے سے تمام گذشتہ انبیاء کے علوم کیکھے اور انہیں دین و دنیا کے احکام سے پیغیر اسلام نے باخبر کیا ہے۔ ہم نے ابتداء میں جس چیز کی طرف اشارہ کیا تھا اسے ملاحظہ فرما ہے گا۔

حفرت رسول خدامل آنیآ کم بے خبرا درغافل لوگوں کو بہا تگ دھل آ واز دے کرارشاد فرماتے ہیں۔ اے لوگو! میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگرتم انھیں افتار کے رکھو مے تو مجھی کمراہ نہ ہو گے۔ ایک کتاب خدا دوسرے میرے الی بیت بھٹھا(۲)

نيزية مجى ارشاد فرمايا:

میں نے تم میں ایسی چزیں چھوڑی ہیں کداگرتم انہیں افقیار کروتو بھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک کتاب خدا ہے، جوآسان سے زمین تک تھینی ہوئی ایک مضبوط رتی ہے، دوسرے میرے عترت والل بیت بیجھ ۔ بیہ دونوں بھی جدا نہ ہوں گے، یہاں تک کہ میرے پاس حض کوثر پر سینچیں۔ دیکھنا میرے بعدتم ان سے کیے بیش آتے ہو۔ (۳)

(۲) روع کرین بھی ترندی جہوں ۱۳۰۸ ویوان معربظم دروالمعطین (زرندی حنی) می ۲۳۳ وانجف،
یائی المودة (قدوزی حتی) می ۱۳۰۴ و ۱۳۰۹ و ۱۳۰۸ و المال المقاب المربی المودة (قدوزی حتی المال المال وی المال المقاب المال المال

(۳) رجوع کرین میچ (ترندی) جهص ۲۰۹۸ بولاق معر بقم در راتسمطین (زرندی حنی) م ۲۳۱، الدر اُمکور (سیوطی) جه ص ۷و۲ ۴۰۹، ذخائر اُحقی (طبری) ص ۱۷، الصواعق اُمحر قدَرُ (ابن تجر) م ۸۹ ط اُمیمنیهٔ معر، بنایچ المودهٔ (قدوزی حنی) ص ۳۷، ۳۷، ۱۹۱، و ۲۹۲ ط اسلامول، اُمجم الصغیر (طبرانی) جهام ۱۳۵، اسد الغلبهٔ فی معرفته السحلیهٔ (ابن اثمیرشافعی) جهام ۱۴ آبقیر (ابن کثیر) جهام ۱۱۳، کنز العمال (متی بهندی) جهام یس تم یس این دو جائیں چیوڑے جاتا ہوں ، ایک کتاب خدا جو
آسان سے لے کرزیمن تک ایک دراز رتی ہے۔ دوسرے میرے
عرت وایل بیت بیجال میدونوں توش کور پرمیرے پاس پہنچنے تک مجمی
جداند ہوں کے (م)

اور جىب حضرت آخرى جى بلنے اور مقام غدير خم پر پہنچ تو برے درختوں كے بنچ ركنے كااور زمين كوصاف تقراكرنے كاتھم ديتے ہوئے ارشاد فر مايا كہ

بحصالیا معلوم ہورہا ہے کہ جھے دعوت دی گئ ہے نے یس نے تبول کیا ہے ، بہر حال میں آم میں دوگر انقذر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، جوایک دوسرے سے بڑی ہیں۔ کتاب خدا، اور میرے اہلیں ہے اس کھو خیال رکھنا کہ ان کے ساتھ تم کس طرح چیش آتے ہو؟ بید دونوں بھی ایک دوسرے سے جدانہ ہوں گے۔

بمرآب نے فرمایا:

۱۵۳ و ۱۵۳ و ۱۳۵۱ الفتح الكبير ( بعانی ) ج اص ۱۵۵ بنتير الحازن (علاء الدين بغدادی ) ج اص ۴ بمصانع المديز ( بغوی ) ص ۲۰۱۷ و معر، جامع الاصول ( انتحاثير ) ج اص ۱۸۷ ح ۲۲ ، منتخب تاريخ ( ابن عساكر ) ج ۵ص ۲۳۸ و دشق ، مشكاة المصافع ( عمری ) ج سم ۲۵۸ ، ل ج الجامع للاصول ( منصور على ناصف ) ج سم ۲۰۸ و قابر وار خ المطالب ( بين عبيد الله خفی ) ص ۲۳۲ و لا بور.

<sup>(</sup>۳) رجوع کرین: مند (احمد بن ضبل) ج۵۵ ۱۸۱ و ۱۸۹ (باسند بای سیم ) ،الدراکمئو ر (سیوطی شافعی) جهم م ۲۰ احیا ولیت (سیوطی) در صاهیه الاتحاف بحت الاشراف (شیراوی شافعی) ص ۱۱۱، ینانیج المود و (قدوزی حنی) می ۱۹۳۸ ۱۵۸ طاسلامول برجم الزوائد (بیغی) ج۹ می ۱۹۲۱، کنز العمال (مثقی بندی) جام ۱۵۳ س۵ ۱۸ مد ۱۹۳۸ طاله با المعام وافع آلکیر (فیمانی) جام ۱۵۳ طرحه و افغ آلکیر (فیمانی) جام ۱۵۳.

خدائے توی و تو اتا میرامولا و آقا ہے اور میں ہرمومن کا مولا ہوں۔ پھر آپ نے حضرت علی عیلاما کا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا کہ: میں جس کا مولا ہوں میلی عیلاماں کے مولا ہیں خداو تد! اسے دوست رکھ جواسے دوست رکھے اور اسے دشمن رکھ جواسے دشمن رکھے (۵)

(٢) الل بيت التي يقيم و ترآن كى ميروى كوواجب جانے والى احاديث صيحه متواتر حديثين إلى اور

بیں سے زیادہ محابوں سے کی طریقوں سے مروی ہوئی ہیں.

متعدد مواقع پر معرت پیغیراسلام ملی آلیم نے اس حقیقت کاعلی الاعلان کھلفظوں میں اظہار فرمایا۔

کبھی غدیر نم میں اعلان کیا ، جیسا ابھی بیان ہو چکا ہے۔ کبھی آخری نج

کے موقع پر عرفہ کے دن اعلان کیا۔ بھی طائف سے واپسی پر اعلان

کیا۔ ایک مرتبہ مدینہ میں بر بر منبر اعلان کیا ، پھر دوسری مرتبہ جب

آپ بستر مرگ پر جحرہ میں تھے اور آپ کا حجرہ صحابیوں سے مجرا ہوا

تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا:

اے لوگو! میں عقریبتم سے رخصت ہونے والا ہوں۔ میں تم سے تممارے سب عذر کوختم کردیے والی بات کیددیتا ہوں کہ میں تم میں اپنے پروردگار کی کتاب اور اپنی عترت والملیت میں اور اپنی عترت والملیت میں اور اپنی عترت والملیت میں ہوں ۔
ہوں .

<sup>(</sup>۵) متدرک (عاکم) جسام ۱۰و۳۳۳ (باسند بای میح) ، فصائص امیر المؤمنین (نسائی شافعی) م ۱۱۱ طالمتقدم معر، المینا قب (خوارزی خفی) م ۹۳، الصواعق الحرقة ( این جمر ) ص ۱۳۱ طالمیمنیهٔ معر، ینایج المودهٔ ( قدوزی حفی) ص ۳۲ طاسلامبول و کنزل بلعمال (متقی بندی) ج اص ۱۷۷ ح ۹۵ وج ۱۵ من ۱۹ ح ۲۵ تا ۲۰.

چرآپ نے حفرت علی الم الم می کو کر بات کیا اور ارشاوفر مایا:
میالی الم الله کا الله میں اور قرآن ان کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں کی معلی جدا نہ ہوں گے ۔ یہاں تک کہ حوض کور پر میرے پاس کی کہ حوض کور پر میرے پاس کی کہ خوض کور پر میرے پاس کی کہ خوض کور پر میرے پاس کینی ہے۔ یہاں تک کہ حوض کور پر میرے پاس کینی ہے۔ یہاں تک کہ حوض کور پر میرے پاس کینی ہے۔ یہاں تک کہ حوض کور پر میرے پاس کینی ہے۔ یہاں تک کہ حوض کور پر میرے پاس کی کہنے ہے۔ یہاں تک کہ حوض کور پر میرے پاس کی کینی ہے۔ یہاں تک کہ حوض کور پر میرے پاس کی کہنے ہے۔ یہاں تک کہ حوض کور پر میرے پاس کی کینی ہے۔ یہاں تک کہنے ہے۔ یہاں تک کی کہنے ہے۔ یہاں تک کے کہنے ہے۔ یہاں تک کے کہنے ہے۔ یہاں تک کے کہنے ہے۔ یہاں تک کہنے ہے۔ یہاں تک کے ک

(٢) رجوع كرين السواعق الحرقة (ابن جمر) آخر فصل ۱ از باب ۹ ص 20 ط الميمنية وينا يخ المودة ( فقدوزي حنى) من ۱۸۵ ط المرامول ٠

## اصحابٌ ميس سے حديث لفكين كراوى:

|                          | ·0//                      |                       |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| اراميرالؤمنين على يعظ    | ٣- حسن بن على يطيعنا      | ۳-سلمان محري          |
| ۳-ابوذرخفاری             | ۵_این عباس                | ۲_ابوسعیدخدری         |
| ٢- جابر بن حبد الشانساري | ٨_الوالبيثم بن يمعان      | ٩ _ابورافع            |
| •ا_منهد بن يمان          | الدحفريفة بن اسيد خفاري   | ۱۲ فرميمة بن ثابت     |
| ۱۳۳ر بدین تابت           | ۱۳۳ زیدین ارقم            | ۵۱_الوبريره           |
| ١٦_عبدالله بمن حطب       | عارجيرين مطعم             | ۱۸- براوین عازب       |
| ٩ ـ انس بن ما لک         | ۲۰ طلحة بن عبدالله يمي    | ۳۱_ مبدالرحمٰن بن عوف |
| ٢٧_سعد ين الي وقاص       | ۲۳-محروبین عاص            | ۲۲۰ مهل ین سعدانصاری  |
| ۲۵_عدی بین حاتم          | ٢٦- ابوابوب انساري        | 24_ابوشر یخ فزافی     |
| ۲۸_عقبة بمن عامر         | ۲۹_ایولیلی انسیاری        | ٣٠ ـ ايوقد امدانساري  |
| اللا يغميرة إسلمي        | ۳۳ - عامرین کیلی بن ضمر ؤ | ٣٣ - فاطمة الزبراء    |
| المستعد كالمام والأحامات |                           |                       |

١٣٧ مسلمة زود يامروس ١٥٥ م بالى خوابراميرالومين عليها

ان تمام راویوں کی تفسیل کومیر حامد حسین بندی کی کتاب عقبات الانوار کی پہلی اور دوسری جلد میں حدیث تفلین کی بحث کے ذیل میں ملاحظ کیا جا سکتا ہے۔ مبلید جماع طاہرین کے لئے بھی کافی ہے کہ ضدا اور رسول مٹھائی ہم کے نزویک قرآن کے ہم یقہ میں اور سول مٹھائی ہم کے اور میں داخل نہیں ہوسکتا۔

كَايَاتِيه الباطِلُ مِن بَينٍ يَدَيهِ و لاَمِن خَلْفِهِ ( 2 )

مبرحال می واضح دلیل ہے، جو ائمہ اطہار کے ندہب بڑمل کرنے کیلئے وادار کرتی ہے کی کے کیے وادار کرتی ہے کی کے کی کے کہاں ہنائے تو جب کی کی مسلمان بیٹیں پند کرتا کہ کما ب خدا کو چھوڑ کرکسی اور چیز کو اچنا وستور لعمل بنائے تو جب کا ب خدا کے کا مشارک ماسلمان کے لیے ناممکن ہے تو کما ب خدا کے جمہائہ اور ہم دوجہ ستیوں کا انتخاب کے کھرممکن ہے!؟

(m) بس كے علاوه سرور كائنات كى بيان شدوا حاديث كامفهوم بناتا

بكان تتمك ندكت والأكراه ب-

إِنِّي ثَارِكٌ فِيْكُمْ مَا إِنْ تَمَسُّكُتُمْ بِهِ لَنْ تَصِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ

وَ عِنْرَتِي.

من تم میں اس چیز چھوڑ جا تا ہوں کدا گرتم اُے مضبوطی سے پکڑے رموتو بھی گراہ نہ ہو گے۔ ایک کتاب خدا، دوسرے بیری عترت ۔ (۳) نیز ایک اور دلیل جو ہر مسلم کو قبر اُلبلیت جیجا کا پیرو کا رہناتی ہے اور مجبور کرتی ہے کہ دینی معاملات میں بس ان عی کی بیروی کی جائے، وہ سرور کا کتات کی ہے شہور صدیث ہے: آگاہ ہو جا واج تم میں میرے الملیت جیجا کا مثال یا لکل الی عی سے

بيے نوح ميله كاسفيند جوفض اس برسوار بوا، اس في ات ياكى

(ع(موركافقىلىن (M) آييه.

ادرجس نے گریز کیادہ ہلاک ہوا۔ (۸)

نیز آنخفرت کا بیادشاد تھی ہے۔

تمعارے درمیان میرے البیست کی مثال بالکل الی ہے جیسے نی

اسرائیل میں باب حقہ ، جواس میں داخل ہوا، وہ پخش دیا گیا۔ (۹)

نیز آنخضرت کا بیقول کہ ستارے زمین کے باشند دل کے لیے خرق

ہونے سے امان ہیں اور میرے البلیست بیجہ میری است کے لیے

د بی اختلاف کے وقت امان ہیں۔ پس اگر کوئی گروہ عرب میرے

البیست بیجہ میں کا لفت کرے گا تواس منی بیہ وگا کہ وہ احکام الی میں

اختلاف کرتا ہے اور وہ خود ایک گروہ بن جائے گا۔ (۱۰)

(۱۰) رجوع کرین متدرک (ما کم نیشا بوری) جهم ۱۳۹ (باسند سیحی) السواعق انحرق و (این جرشانیی) م ۱۹ و ۱۹ المیمند کر را این جرشانیی) م ۱۹ و ۱۹۳ ط المیمند کر را سند سیح کی احیاء فیست (سیولی) در ماهیهٔ الاتحاف (شروای) م ۱۹۳ ط اسلامیول و جوایر انجهار بیندی) در حاشید مند (احمد بن طنبل) ج۵ م ۹۳ مینانی المؤده (قندوزی خفی) م ۲۹۸ ط اسلامیول و جوایر انجهار (نیمانی) جامی ۱۳۹۱ ط انجلی معر

(۵) آپاس سے بخوبی آگاہ ہوں گے کہ سرور کا نتات نے اہلید میم بھا کی سفینے نوح سے جو تشہید دی ہے، اس سے بیم او ہے کہ جس نے اہلید یہ بھیا کا مسلک اختیار کیا، اصول وفروع میں ائمة اہلید یہ بھیا گا کہ بیر دی اورا تباع کی ، دہ عذاب جہم سے محفوظ رہااور جس نے ان کی مخالفت کی اس کا حشر وہی ہوگا جو سفینہ نوح سے گریز کرنے والے کا ہوا تھا۔ بس فرق بیہ وگا کہ سفینہ نوح سے گریز کرنے والے کا ہوا تھا۔ بس فرق بیہ وگا کہ سفینہ نوح سے گریز کرنے والے کا ہوا تھا۔ بس فرق بیہ وگا کہ سفینہ نوح سے گریز کرنے والا تو پانی میں و و با تھا اور اہلید یہ بھیا سے کنارہ کئی کرنے والا جہم کی آگ میں غرق ہوگا۔ (خداسے بناہ ما تکتے ہیں۔)

باب طرست تشبیدی دجہ یہ کہ خداد ند عالم نے باب طد کو عاج کی اور سر نیاز خم کرنے کا مظہر قرار دیا تھا اور اس دجہ سے اس بنی اسرائیل کے لئے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنایا تھا۔ اس طرح خداد عد عالم نے امت اسلام کے لئے المل بیت پیغیر من آئی آئی کی اتباع واطاعت کواپنے جاہ وجروت خداد عد عالم نے امت اسلام کے لئے المل بیت پیغیر من آئی آئی کی اتباع واطاعت کواپنے جاہ وجروت کے آئے بندوں کی خاکساری دعاجزی ادراپنے احکام کرتے گے سرتسلیم خم کرنے کے مظاہر میں سے ایک مظہر قرار دیا۔ اس وجہ سے اتباع الملیت بیج اللہ سبب مغفرت ہے اور یکی باب حلہ سے تشبید دی اللہ عالم کے کے وجہ ہے۔

الل بیت مینیا کی اتباع واطاعت کے واجب ولازم ہونے کے متعلق احادیث متواتر ہیں۔خصوصاً بطریق اللہ بیت طاہرین مینیا تو بے شار متواتر حدیثیں مروی ہیں۔اگرآپ کی تحکن کا خیال ند ہوتا تو ان کو بھی شرح واسط سے ذکر کرتا لیکن جو کچھ کھے چکا ہوں، وہی آپ کے تقاضے کے لئے کافی ہے۔

## وائس جإنسلر

#### مزيدنموس كي خواهش\_

آپ میری محکن کا خیال ند سیجی، میرے کان آپ کے مقروض ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے افتیار میں ہیں۔ مزید تشریح فرمائے۔

میں ہمتن متوجہوں، آپ کے حکیمانداستدلال نے دل میں فرحت اور طبیعت میں شکفتگی پیدا کر دی ہے۔ میری تھکاوٹ جاتی رہی ہے۔ میں آپ کی گفتگو سے گمشدہ حکمت کو پار ہا ہوں۔ آپ کی با تیں آپ طلاء سے بڑھکر ہیں۔ مزید تشریح فرمائیں۔ وضاحت فرمائیں۔

#### من شاس

#### تريداحاديث.

آپ کی اس توجداورا نہاک کاشکرید۔ بہتر ہے جیل تھم میں پھھاورروشی ڈالٹا ہوں۔ (۱) ابن عباس کہتے ہیں کہ حصرت رسول خدالم اللّی آیا ہے نے فرمایا:

دہ فضی جے یہ پہندہ کو کہ میر اجینا جے اور میری موت مرے اور بائے عدن میں ساکن ہو، ہو الحلی ہے اجدا پنا ولی بنائے اور علی کے محب سے دوئی رکھے اور میرے بعد میرے ہلیہ یہ جہنا کی پیروی کرے۔ کیونکہ وہ میری عترت جیں اور میری طینت سے پیدا ہوئے ہیں اور انھیں میرا انہم اور علم عطا ہوا ہے۔ ہلاکت ہواس کے لیے جوان کے فعل وشرف کو حیلائے۔ اور ان کو مجھ سے جو قرابت ہے اس کا خیال نہ کرے۔ خدا ایسے لوگوں کومیری شفاعت نعیب نہ کرے (۱۱)

<sup>(</sup>۱۱) رجوع کریں: کنز العمال (متقی ہندی) ج۲س ۲۲۱ و ۱۳۸۱ بنتخب کنز العمال درحاهیهٔ مسند (احمد بن طنبل) ج۵م ۱۳۳ معلیة الاولیاء (ابولیم) جام ۸۹ ملا السعاده، شرح نجی البلاغه (این الی الحدید معتزلی) ج۵م ۲۵۰ ماط معربا تحقیق مجد ابوالنعنس کفلیة الطالب (مستجی شافعی) مس۱۳۷ ملالحد رید مجمع الزوائد (یکنی) ج۵م ۲۵۰، ترجمه الا مام علی بین الی طالب بیستان تاریخ وشق (ابن عسا کرشافعی) ج۲م ۵۵ ح۲۹۵، ینا بی الموده (قدوزی منفی) ص ۲۲ و ۱۳۱۳ مل اسلام ول دفرائد السمطین (حمویی) ج۴م ۵۵

#### (٢) زياد بن طرف كيت بين كه:

(٣) زيد بن ارقم كتية بي كما تخضرت مليكيلم في فرماياك

جوفض میرا جینا، جینا چاہتا ہواور میری موت مرنا چاہتا ہواور جنب فلد میں رہنا چاہتا ہو، جس کا خدانے جھے سے دعدہ کیا ہے، وہ علی چینا کواپنا حاکم ہنائے کیونکہ وہ تعصیں ہدایت سے باہر ندکریں گےاور ند کمراہی میں لے حاکمیں گے۔ (۱۳)

(۱۲)رج ح کرين:

مستز العمال (مثق بندی) ج۲ ص ۱۵۵ ح ۲۵۷ منتف کنز العمال در حاهیهٔ مند (احمد بن صبّل) ج۵ ص ۳۲ ،المنا قب (خوارزی) ص ۳۳ ط الحید ریه، بنائیج المودهٔ ( فندوزی حنّی) ص ۲ ۱۱و ۱۲ ط اسلامیول والا صلبهٔ (ابن تجرعقلانی شافعی) ج۴ص ۵۴۰ مه المصطفی محمد.

(۱۳) رجوع کریں:منددک (عاکم) ج۳ ص ۱۲۸ (باسند مجع)، کنزالعمال) (مثقی بندی) ج۲ ص ۱۵۵ ح ۲۵۷۷، منتخب کنزالیممال در حالمه پر سند (احمد بن حتبل) ج۵ص۳، حلیة الاولیاه (ابولییم) جهوم ۳۳۹ یه ۳۵، مجع الزوائد (میشی) ج۵ ص ۱۰۸، ترجمة الامام علی بن ابی طالب میشنا از تاریخ دشت (ابن عسا کرشافتی) جهوم ۹۹ ۲۳۲ وفرائد کسمطین (حویی) جام ۵۵. (٣) ای طرح جناب مارین یاس مدوی ب كرة تخضرت مفرمایا:

(۵) جناب عار سے میرودیث بھی مروی ہے کہ آنخضرت کے ارشاد فرمایا:

اے اللہ گواہ رہنا، مجھ پر ایمان لانے والے اور میری تقدیق کرنے والے اور میری تقدیق کرنے والے کے اللہ طالب اللہ واست رکھنا کو دوست رکھنا ہے۔ کیونکدان کودوست رکھنا ہے دوست رکھنا ہے اور مجھےدوست رکھنا خدا کودوست رکھنا ہے۔ (۱۵)

(۱۴)رجوع کریں:

كنز العمال (متقى بندى) ج٢ ص١٥ اح ا ١٥٥ مر تعدة الا مام على ابن ابي طالب از تاريخ دمثق ( ابن عساكر ) ج ٢ ص ٩٣ ج ٥٩٨ و ٥٩٥ ، المناقب ( ابن مغاز لي شافعى ) ص ٣٣٠ ح ١٢٧ و ٢٤٩ ، مجمع الزوائد ( يبتمى ) ج٥ ص ٨-١ ، ينامج المود و ( قدوزى حنفى ) ص ٣٣٠ له اسلامول ، نتخب كنز العمال در حاصيهُ مند ( احد بن طبل ) ج٥ ص ٣٣ وفرائد السمطين (حوجى ) ج١ص ٢٩١ .

(۱۵)ربوع کرس:

کنز العمال (متقی بندی)ج۲ص۵۵ ح۲ به ۲۵۷ و ترجه الا مام کلی این انی طالب بیشه از تاریخ دمثق (این عسا کر شافعی) ج۴ص ۹۱ ح۹۵ (٢) ایک مرتبه معزت سرور کا مکات من ایک آنم نے خطبددیے ہوئے فرمایا۔

ا بوگو اِفضل وشرف اور منزلت وولایت خدا کے رسول منتی اَیّ اورا کی ذریّت کے لیے ہے۔ لہذاتم لوگ باطل اور بے بودہ باتوں کی وجہ سے راہ کم نہ کر بیٹھنا۔ (۱۲)

(٤) آتخفرت ني يمي ارشادفر ماياك

ہردور میں میری امت کے ہادی میرے اہلیت بینی کے عادل افراد ہوں گے۔ جودین اسلام سے ممراہوں کی تحریف، اٹل باطل کی تہست تر اثنی اور جاہلوں کی تاویل کا از الدکرتے رہیں گے۔

آگاه ہوجاؤ کہ تھارے ائمہ، خدا کے حضور تھارے نمائندہ ہیں۔ لہذا سوچ سجھ لینا کہ کے اپنانمائندہ بنا کرخدا کے حضور بھیجتے ہو. (۱۷)

(٨) يهمي آنخفرت فرماياكه:

دیکھو( قرآن دعترت ) ہے آگے نہ بڑھنا، در نہ ہلاک ہو جاؤگے اور نہ پیچے رہ جانا، ور نہ ہلاک ہو جاؤگے اور انھیں سکھانے کی کوشش نہ کرنا،

(۱۲)رچوع کریں:

الصواعق المحرقة (ابن حجرشانتی) ص ۱۰۵ ط الميمنية مصر، ينائط المودة (قدوزى حقى) ص ۱۲۹ و ۲۰۵ ط المسلام و ۱۲۵ و ۱۲۵ مل اسلام و الميمنية معرفة و الميمنية معرفة و ۱۲۵ و ۱۲۵ مل اسلام ول و الميمنية و الميمنية و و الميمنية و و الميمنية و و الميمنية و

(۱۷) رجوع کریں:الصواعق المحرقة (این تجر) ص ۹۰ طالمیمنیة مصر، بنائیج المودّ کا وقدوزی حنی ) ص ۱۹۱،۱۹۱، ۳ کاو ۲۹۵ طاسلامول و دَ حَارَ العقبي (محتِ الدين طبري شافعي ) ص ۱۷. كونكديم يخورتم سزياده جائة بي-(١٨)

(٩) يېمى ارشادفرماياك.

مرے ابلیت جبی کوالیا مجموجیا بدن کے لیے سرے اورسرے لیے آکسیس اورسر، آکھوں تی کے دریعے راہ پاتا ہے۔ (۱۹)

(١٠) ي يمي ارشادفرماياكه:

ہم الل بیت بین کی مجت کواپنے اوپر لازم مجھو۔ کیونکہ جو محف خداسے ملاقات کرتے وقت ہمیں دوست بھی رکھتا ہوتو خداوند عالم اسے ہماری شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا۔ اس ذات برحن کی حتم ،جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ بندے کواس کا عمل اس وقت تک فائدونہ کیا ہے کے وہ مارے حقوق نہ بیجا نتا ہو۔ (۲۰)

(۱۸) رجوع كريں: انسواعق المحرقة (اين تجرشافعی) ص٩٨و٢ ١٣ ما الميميد بمجمع الزوائد (يقمی شافعی) ي٥٩ ص ١٩٣١ ، ينات المودة (قندوزی حنی) ص ٢٩٦،٣٨ مله اسلامول ، لاز راليځور (ميوطی) ج٢ص ١٠ ، كنز العمال (متق بندي) ج١ص ١٦٨ ح ٩٥٨ ما واسد الغلبة (اين اثير) ج٣ص ١٣٤.

(۱۹) رجوع كرين: اسعاف الراهبين (صبان) در حاشيه نورالا بصار (هبلني ) ص۱۰ الله العثمانيه المفصول المبخسة (۱۹) رجوع كرين: اسعاف الراهبين (صبان) ورحاشيه نورالا بصار المحادر الشرف المؤيد ربيه جمع الزوائد (بيعمي شافعي ) جهم ٢٠ كاورالشرف المؤيد ( بهعاني ) ص ٢٠٠١.

سی صدیث صراحت کیما تھولوگوں پر انمراطهار کی ولایت اور حکومت کو ثابت کردہی ہے اور واضح شکاف الفاظ ش بیان کردہی ہے تن کی ہدایت صرف اور صرف ای گھرے مکن ہے .

(۲۰) رجوع كرين احياً كيت (سيولى شافعى) درحافيهُ الاتحاف (شبراوى) من ۱۱۱، الصواعق المحرقة (اين جمر) من ۱۳۷۸ طالميديهُ معر، يناقط المودة (قدوزي خفي) من ۴۷،۲٬۳۳۷ و ۳۳ سر۲۰۳۳ طاسلاميول ، اسعاف الراهبين ( مبان شافعى) درحافيهُ نورالا بصار (شبلني) من ۱۰ طالعثما نيه وجمع الزوائد (بيشمى) جهم ۲۵۱۱.

(۱۱) ميمي تخضرت نفراياكه:

آل محد من الله المحمد عداب جنم سدر بافي اوران كى محبت بل مراط سع المان كى محبت بل مراط سع المان كى مواط سع المان ب در (٢١)

(۱۲) سيمي آپ نے فرمايا كه:

قیامت کے دن موقف حماب سے کی فض کے پیرٹیس ہیں ہے، یہاں کا کہ اس سے بیاں کا کہ اس سے بیاں کا کہ آم نے اپنی عمر کن ایک کہ اس سے چار چیز ول کے متعلق پوچھا جائے گا کہ آم نے اپنی عمر کن امور میں باقوں میں گزاری؟ ایے جم کوکس کام میں لائے؟ بال کوکن امور میں صرف کیا؟ اور کہاں سے حاصل کیا؟ اور ہم اہلیسے بیجہ کا کی میت کے متعلق میں اس سے موال کیا جائے گا۔ (۲۲)

(۱۳) يېلى ارشادفرمايا كە:

اگر کوئی شخص رکن ومقام کے درمیان اپند دونوں قدم جما کر عمر مجر نماز پڑھتار ہے اور دوزے دکھتار ہے مگر آل مجمد منتی آنائے سے بغض رکھتا ہوتووہ

### (۲۱) د چوځ کړي:

الثقام (قاضى عياض) پخش دقام كسيم ١٩٦٨ تستاند ١٣٣٧ هالاتحاف بحبّ الاشراف (شراوى شافعى) من م ، ينا يخ المودة ( فقدوزى حنى ) من ٢٦٣، ٢٣١ ، ٢٧٣٠ ما اسلامول وفرائد السمطين ( حمو يلى) ج من ١٥٥٠ ح ٥٢٥.

#### (۲۲)رجوع کرين:

مناقب (این مغازلی) م ۱۱۹ ت ۱۵۱ امریا کمیت (سیطی ) در حاصیهٔ الاتحاف (شراوی) م ۱۱۵ بنایج الموده (قدوزی خی) م ۱۱۵ ما ۱۵ مناقب (خوارزی) م ۱۵۳ م ۱۵۳ میتن (خوارزی) الموده (قدوزی خی) م ۱۱۳ میتن (خوارزی) م ۱۳۸ میتن (خوارزی) م ۱۳۸ میتن (خوارزی) م ۱۳۸ میتن (این مباغ کی) م ۱۳۸ میتن از دا که (یحی ) ج ۱۳۸ میلامد.

جبتم مين جائے گا۔ (٢٣)

(۱۴) بيمي ارشاد فرمايا كه:

جوهس محبت آل محمد من المنات إلى يرمر عاده وشهيد مر عادد يكموجومب آل محمد مل التينيم برمرے كا، وه مغفور مرے كا۔ سارے كناه اس كے بخش دیے جائیں گے۔ دیکھوجو جب آل محد متنظیق برمرے گا، کو یاوہ اسے تمام گناہوں سے توبہ كر كے مرار ديكھوجو حبت آل محد من آيكم يرمرا، وه موس اوركال الايمان مركار ديكموجوجب آل محد المويية مرمرك، ملک الموت اسے جنت کی بثارت دیں ہے۔ پھرمنکر ونکیر جنت کی خوشخري دي مے دريموجوعب الل بيت بيج الله يرمراء بنت يل يول سنوار كر في جايا جائے كا جيسے دلهن اپنے خاوند كے كھر لے جائى جاتى ہے۔ دیکھو جومجت اہل بیت بجہ اس مراءاس کے لیے قبر میں ، جنت کے دو دروازے کھول دیے جائیں گے۔ دیکھوجو محبت الل بیٹے ہم اس کی قبر کوالله ملا تکه رحمت کی زیارت گاه بنادیے گا۔ دیکھو جومحبت آل محمد برمرا ووسنت تيمبر رمرے كار ديموجوبغض آل محمد من آيتم برمرا، وه قيامت ے دن بوں آئے گا کہ اس کی دونوں آ محمول کے درمیان بدلکھا

<sup>(</sup>۲۳) رجوع كرين: المديد رك (حاكم نيثا بورى) ج ٣٥ م ١٥٩ (باستر هي المنيد رك ( و اي ) در ذيل المديد رك (حاكم) ، الصواعق المحرقة ( ابن جمرشافق) ص ١٠٠ المالميدية معر، احيا وليت (سيوطي) در حاشيه الاتحاف (شيرواى) ص ١١١ ، و خائر العقى (طبرى شافق) ص ١٨ ، ينامج الموده ( قدوزى حنى) ص ١٩٢ و ١٩٧ و ٢٠٥ ط اسلامول وجوابر المحار ( فبحاني) ج اص ١٩١ .

ہوگا کہ بیرحمتِ خداے محروم ہے۔ (۲۴)

واضح ہے کداگر پیہنتیاں فجبِ خدانہ ہوتیں تو انہیں پیہقام ومنزلت حاصل نہوتا۔لہذا پیرحفرات خدا کی مکتل جنت تھے،اس کے شریعت کے سرچشمہ تھے اور امرونی میں رسول مٹھیکی کم عقام مقام

تصاور رسول ملی بی ایت و تبلیغ سے متاثر ہونے کا بہت ہی روش اور واضح نمونہ ہے۔

ان کی بزرگی و بلندی اورفضل وشرف کے لیے بس بھی کانی ہے کہ خدانے انہیں دوسروں پر مقدم

قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ جونماز میں ان پر درود نہ بھیجاس کی نماز ،نماز ہی نہیں۔ یعنی ان پر درود بيهج بغير کمي کی نماز قبول نه هوگی،خواه نماز صدیق هو یا فاروق \_ ذوالنور هو یا ذوالنورین یا ذوانوار \_

بہرحال جوبھی فرائض خدا بجالا تا ہے اس کے لیے نماز میں ان پر درود وسلام بھیجنا ضروری ہے جبیہا کہ ھھادتین کہنے کے ماتھ خدا کی عبادت کرتا ہے۔

بيدوه چند دليلين تقيس، جوامل بيت پيغمبر مُنْ تَلْكِيْكِمْ كَي اطاعت وانتاع اوران كے قدم به قدم <u>جلنے كو</u> واجب بتاتی ہیں۔

ا حاد مد نبوی التی الله بیش کر کے اپنی بات خم کرتا ہوں بھی آپ کے لیے کافی ہیں۔

(۲۴) رجوع كرين تغيير الكثاف ( زخشرى حنى ) ج ٣٠ ص ٣٠ ٢٠ ط مصطفى محمد معم ، نورالا بصار ( هبلجي ) ص١٠١٠ ط العثمانيةمعر تغيير (لخررازی) ج عص ۴۰۵ الدارالعامر ةمصر، ينابخ المودة ( قدوزی خنی )ص ۲۹٬۲۷۳٬۴۷ إسلامبول وفرا كدانسمطين (حمويتي ) ج من ٢٥٥ ح ٢٥٣.

## وائس جإنسكر

(۱) جھے تجب ہے کہ آئی زیادہ صرت احادیث ہونے کے باوجود، جمھوراس رائے کے موافق کول نیس میں؟ (۲) قرآئی آیات سے استدلال کی درخواست۔

جب میں نے آپ کے استدلال پرغور وفکر کیا اور آپ کے ادِلَہ و براہین پر گہری نگاہ کی تو میں عجیب تر دو میں پڑھیا۔ میں آپ کی اولہ پرنظر کرتا ہوں تو انھیں بالکل نا قابل رد دیکھا ہوں۔ جب ائمہ اہل بیت پہنا کے متعلق سوچتا ہوں تو خدا و رسول میں بینے کے خارد یک ان کی وہ منزلت معلوم ہوتی ہے جس کے لئے عاجزی واکھاری سے سرجھکا دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اور جب جمہور سلمین اور سواد اعظم پرنظر کرتا ہوں تو ان کا طرزعمل ان اولہ کے منہوم کے بالکل برعس ہے۔

میں بجب کش کمش میں بہتا ہوں ہے یا دونعوں کی تھینچا تانی میں پڑگیا ہوں۔

ایک نفس کہتا ہے کہ اوآ ہی پیروی کی جائے اور دوسرا کہتا ہے کہ اکثریت اور سواد اعظم کی روش پر
چلا جائے۔ ایک نفس نے تو خود کو آپ کے حوالے کر دیا ہے اور آپ کے ہاتھ سے جانے والانہیں
ہے۔ لیکن دوسرا جو ہے وہ اپنے عزاد کی وجہ سے آپ کے ہاتھ میں جانے پر تیار نہیں اور نافر مانی پر تلا
ہوا ہے۔ کیا آپ کیلئے جمکن ہے آپ کتاب خدا سے بچھاور الی قطعی دلیلیں پیش کریں جو اس سرکش نفس پر تمام راہیں مسدود کر دیں اور سے
ففس پر کامیاب ہوجا کیں ، اس طرح کہ آیات اس سرکش نفس پر تمام راہیں مسدود کر دیں اور سے
عمر سے اہلیں بیان کی طرف راہ زکال سکے۔ اور رائے عامہ کی اتباع کے لئے حاکل بن جائے۔

حق شناس

## قرآن كريم سے استدلال۔

کیااور کی کے متعلق بھی ایک واضح آیتی نازل ہوئیں ہیں جیسی الل بیت طاہر ین بیجا کی شان بی نازل ہوئیں ہیں؟ کیا کلام مجید کی محکم آیتوں نے اال بیت بیجا کے علاوہ کی اور کی طہارت و باکیزگی کا محم لگایا ہے۔ (۲۵) کیاد نیا بحر کے لوگوں میں سے کی ایک کے لیے آ متِ تطمیر نازل ہوئی ہے؟ (۲۷) کیا قرآن مجید نے اہل بیت بیجا کے علاوہ کی اور کی محبت ومودت کے واجب ہونے کا

(۲۵)اس يس (آي تطيم) يعني آيه ٣٣ مورة احزاب كاطرف اثاره ب

### بتايے؟(٢٤)

جام ١٨٥ ح ١٨٥ م ٢٤، ٢٥، ٢٥ م ١٣٠ و٢٢ مل ١٠ كفاية الطالب (منجي شافعي) ص ٢٤٠ م ٢٤٠ م ٢٤٠ م ٢٤٠ و٢٥٥ ( باسند صحیح ) و ۲ ساله طالحید رید، مسند (احمد بن صبل ) جسوس ۱۵ تو ۲۸۵ وج ۴۵ می ۲۹۸،۲۹۲،۲۹۲،۲۹۲،۲۹۸، ٣٠٦،٣٠ ما الميمدية معر، اسدالغلبة (ابن اثيرشافعي)ج ٢ص٦او٥٠ وج ٣٥س٣١٥ وج٥٥ ا٥٤٩ و ١٥٩٥ و فاكر العقبي (طبري شافعي)ص ۲۳،۲۳،۲۳،۱۳۳،۱۳۳ الزول (واحدي) ص۳۰۳ طالحلبي مصر،المناقب (خوارزي) ص۳۳ و۳۴۳ تغییر ( طبری ) ج ۳۴م ۷ ، ۷ و ۸ طاکعنی مصر ، الدرالهڅو ر ( سپیوطی ) ج ۵ص ۱۹۸ و ۱۹۹ ، احکام الغر آن ( جصاص) ج20س ۲۳۰ طاعبدالرحن محمد، مناقب (ابن مغاز لي شافعي )ص ۲۰۱۱ ح ۳۳۸،۳۳۸،۳۳۹،۳۳۸،۳۵۰،۱۳۵۰، معها پچ السنهٔ (بغوی شافعی) چ ۲۵ م ۲۷۸ طرح علی میچ مشکا د المصابح (عمری) ج ۲۵ م ۲۵۴ ،الکشاف (زخشری) ج اص ۱۹۳ طرمصطفی محمد ، تذکرة الخواص ( سبط ابن جوزی ( حنی )ص ۱٬۳۳۳ احکام القرآن ( ابن عربی ) ج ۲ ص ۲۲ طمعر تغییر ( قرطبی ) ج ۱۲ اهم ۱۸۲ ط اقابره تغییر ( این کثیر ) ج ۱۳۵ سر ۲۸۳٬۳۸۳ و ۳۸ ۲۵ مصر، الفصول المبهة (ابن صباغ ما كلي )ص ٨، العسبيل (كلبي)ج ٣٥ ص ١٣٤، النسير المنير (جادي)ج ٢٥ ص١٨١، الاصلية (ابن حجر شافعي )ج من ٢٠٠٥ وج مهم ٢٠١٠ ومصطفى محمد ،الاتقان (سيوطى ) جمهم ١٨٠٠ ط المشبد الحسيني مصر، السواعق المحرقةُ (ابن حجرشافعی)۸۵مس و ۱۳۷ طالم يمديهُ مصر بنتخب كنز العمال (متقى بهندی) در حاشيهُ مسند (احمد بن طنبل) ي ص٩٦،السيرة النوية (زين دهلان) درهافية السيرة الحلبية (بربان الدين على) جهوم ٣١٥ طامحم على مبيح مصر، اسعاف الراهبين (صبان) در مَاهيهُ نورالابصار (فبلنجي )ص ٩٤ و٩٨ طالعثما نيه ، فتح القدير (شوكاني) جهم ٢٥ اسعاف ا ،نورالابصار(فبلنجي)ص ١٠١ لم العثمانية معر،الاستيعاب (ابن عبدالبر) حافية الاصابهُ ( ابن حجر ) ج ٣٥ ساط السعادة، ينامج المودة ( قندوزي حني )ص ٧-١،٨٠١، ٢٣٩، ٢٣٩، ٢٣٠، ٢٣٠، ٢١٠، و٢٩٢ ط اسلامبول ،العقد الفريد (ابن عبدر به مالكي) جهيم ااسوط لجنة البّاليف والنشر مصر، فتح البيان (صديق حسن خان) ج يرص ٣٦٣، ٣٦٣ و ٣٦٥، الرياض العضر هُ ( محتِ الدين طبري شافعي ) ج ٢ص ٢٣٨ ط٣ وفرا كداسمطين (حمويلي شافعي ) ج اص١٦٣٦ج יסונביות ף בדמיאד יותדית.

(٤٤) رجوع كرين: شوابد التولي ( حاكم حسكاني حقل ) جهص ١٦٥ حرار ٨٢٥،٨٢٥،٨٢٥،٨٢٨، ٨٢٧، ٨٢٧،

# كياجرئيل آية مبلله الل بيت بج كعلاده كى اور ك متعلق كرنازل بوئ تعي (٢٨)

مرد ۱۳۵۸ مرد در این مرد این موازی شافعی) مرد ۱۳۵۰ مرد و مرد این موازی شافعی) مرد ۱۳۵۰ و مرد و ماتر استونی و طبری شافعی) مرد ۱۳۵۸ مرد و مرد ۱۳۵۸ مرد و مرد ۱۳۵۸ المسلوا من این جرش فعی این ۱۳۵۰ و ۱۳۵۳ و ۱۳۵۳ و الدید رید و با این موازی موازی این موازی این موازی موازی این موازی این موازی این موازی موازی این موازی این موازی موازی این موازی این موازی م

## کیاالی بیت بین کے علاوہ سور و هل اتنی کمی اور کی شان میں تصید و مدحید بن کرنازل ہوا ہے۔ خدا کی تشم نیس \_ بلکہ بیاتو فقط انہی کے متعلق نازل ہوا ہے؟ (۲۹)

هخ البيان في مقاصد القرآن (صديق حن خان)ج بعن ٤٤، ذاد السير (ابن جوزي)ج اس ٣٩٩، هخ القدير ( شوكاني) ج اص ١٩٧٧ ١ المصلى على معر تغيير ( فخررازي) ج ١٨٥ ٨ ١ البديدمعر ، جمع اللصول ( ابن اثير ) ج٥ ص • يه ، ذخائر لعقى (محتبالدين طبري)ص ١٦٥ ، تذكر ةالخواص (سبط بن جوزي دنني) ص١٢ ط الحيد ربيه اللذ ر المكور (سيدلي) ٢٥ مس ٣٩-٣٩ بغير (البيدادي) ج ٢٥ ٢٥ وافست بيروت برط دارالكتب العربية معر، تاريخ الخلفاء (سيوطي) م ١٦٩، الصواعق الحرقد (ابن جمر) ص ٥٢، ٨٥ و ٩٣ ط الميمدية معر تغيير الخاز إن (علاءالدين بغدادی)ج اس ۳۰۹،الاتحاف (شیرادی)ص۵،معالم المتزیل (بغوی) در حافیه تغییرالخازن (بغدادی) جام ٣٠١ ماسيرة وتحليبه (بربان الدين طبي)ج سوص ٢١١ ط البهيه مصر، السيرة المعديدية (زين دحلان) ورحاهيه السيرة الحلبية جسيس ١٠ مالمناقب (خوارزي) ص ٢٠ و ٩٤ مالفعول المبحدة (اين مباغ مالك) ص ١١ مثرح نج البلائدة ( ا بن الي الحديد ) ج ١٩ مس ١٩ ممر إ تحقيق محد الوافعنل ، اسد الغلبة ( ابن اثر شافعي ) جهم ٢٦ ، الاصلبة ( ابن جرعسقلاني)ج ١٥٠ و ١٥ و السعادة معريم آة الجان (يافعي)ج اص ١٥ المدهكاة المعانة (عرى) جسام ٢٥٠٠ ،البدايدوالنهائية (اين كثير)ج٥ص ٨٥، طالسعاد ومعر تغيير (ابي السعود) در **حاجية تغيير (**رازي) ج٢ص ١٣٣١ ط الدادالعامرة معربقتير (الجلالين) ج اص ١٣٦٠ لامعر، ينابيج المودة ( قندوزي منفي )ص ١٣٢،٥١،٥١،٥٣٢،٥١،١٣٢، ١٣٨١و ۲۹۵ ما اسلامبول ،الریاض العضر ؤ (طبری شافتی) ج ۲م ۲۴۸ ما وفرائد السطین (حویجی) ج اص ۳۷۸ ح 

(11) د و ح کر می

شوابد المتوسل ( حاکم شدکانی حتی) ج موص ۲۹۸ ح ۱۰۴۲، ۱۰۳۷، ۱۰۳۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۵، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵

كياالل بيت يجبُ عن خداكى دورى نيس بين جن كم تعلق خداف فرمايا ب: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَ لَا تَفَرُّ قُوا

تم سب فدا کی ری کومفیوطی سے پکڑے د ہواور پراکندہ نہ ہو( ۳۰)

كياالل بيت يجبه يى وه صاوقين نبيس بين جن كمتعلق خداف فرمايا ب:

وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ .

سه ۱۹۵۵ البارات و الوحدی مردوح المعانی (آلوی) ج ۲۹ ص ۱۵۵ اسدالغلبه (این اثر تزری شافتی) ج ۴۵ م ۲۳ میل ۱۹۳۰ و المسعود) در ۱۳۵۰ اسباب النزول (واحدی) م ۲۵۱ آنفیر (فخررازی) ج ۱۳ میل ۱۳۳۰ و البهید معر آنفیر (انی المسعود) در ۱۳۰۰ و الته بیل لعلوم النزیل (کلبی) ج ۲۰ میل ۱۲۷، فخ القدیر (منوکانی) ج ۴۵ میل ۱۳۲۰ و القدیر (منوکانی) ج ۴۵ میل ۱۳۲۱ و الفتی (مجم الدر المنور (سیولی) ج ۲ میل ۱۹۲۰ و فائر العقی (مجم الدین طبری) میل ۱۳۶۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۶۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸

(٣٠) سورهُ آل عمران(٣) آية ١٠٣.

رجوع كرين: شوابد المتزيل (حاكم حسكاني حنى) ج اص ۱۳۰ ت ۱۵۸،۱۵۹،۱۵۹،۱۵۹،۱۵۹،۱۵۹ المواعق الحرقة (ابن حجر يتنى شافعى) ص ۹۰ ط الميمندية معر، ينائق المودة (قدوزى حنى) ص ۱۱۹،۳۱۵ و ۲۹۵ ط اسلام ول ،الاتحاف بحب الاشراف (شبراوى شافعى) ص ۲۵،روح المعانى (آلوى) جسم ۱۲، نورالا بسار (هبلنجى) ص ۱۰ ط المعثمانيه و اسعاف الراغمين (مبّان شافعى) ص ۱۰ ط المعثماني

پیوں کے ساتھ ہوجا وُ (۳۱)

كياال بيت يجهله بي وه خداك را ذبين بين جس كمتعلق خدان فرمايا ب

وَ أَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ .

ىيىمىرى راەراست بىل انبى كاتباع كرو( ٣٢)

كيا إلى بيت يعبنه بي خدا كاوه واحدرات نبيل بين جس كمتعلق خدان امتِ اسلام كوتهم ديا:

وَلَاتَتْبِعُوا السُّبُلِ فَتَفَرُّقْ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ .

اہل بیت پیجنگا کو چھوڑ کر دوسری راہیں اختیار نہ کرو۔ تا کہ کہیں اصلی راستہ عی سے جدانہ ہوجا کہ۔(۳۳)

كيالل بيت يعبَّه بى وه اولى الامرَّيس بي جن كم تعلق خداف فرما يا به : يَسَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اَطِيعُوا اللهُ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْآمُو منْكُم.

(٣١) سوروتوبه (٩) آيد١١٩.

رجوع كرين شوابد المتزيل (حاكم مدكانی حنی) جام ۲۵۹ م ۲۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰ و ۳۵۰ ، ۳۵۰ و ۳۵۰ ، کفلیة الطالب (سختی شافعی) می ۲۳ با ۱۵ ، ۳۵۰ و ۳۵۰ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ و ۳۵۰ و ۳۵۰ ، کفلیت مساکرشافعی) می ۱۳ ما با دار المنافعی المنام ورد المعطین می ۱۹ می ۱۳ می ۱۸ می ۱۸ المینات بر خوارزی حنی ام ۱۹۸ بنظم درد المعطین (زرندی حنی) می ۱۹ ، الفرا می ۱۹ می ۱۸ می ۱۸ می ۱۸ می ۱۸ می الفرا می المنافعی امل ۹۰ و المیمینی معرم می الماد و ۱۵ و المی ۱۹ می ۱۸ می المعافی المنافعی امل ۱۹ و المعافی المنافعی ا

(۲۳۰۲۲) سورة انعام (۲) آي ۱۵۳.

رجوع كرين: ينائج المودة (قندوزي خني) ص اااط اسلامول.

اے ایما عداروا خدا اور اس کے رسول طرفی آیل کی اور تم میں سے جواول الامریس،ان کی اطاعت کرو۔ (۳۳)

كياالل بيت يجبنه عي وه صاحبان ذكرنبيس جن كے متعلق خدانے فرمايا ہے:

فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ .

اگرتم نہیں جانتے تو صاحبانِ ذکر ہے پوچھو(۳۵)

كياال بيت ينجنه بي وهمومين نبين جن كمتعلق خدا كارشاد ب:

وَمَنْ يُشَاِقِق الرَّسُول مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدى وَ يَتَبِع غَيرٍ سَبيل المُؤمِنِينَ نُوَلِّه مَا تَوَلَى وَ نَصْلِه جَهَنَّم .

جو حُض بدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے بعدرسول می آیا آلم کی مخالفت کرے گا اور موشین کا راستہ چھوڑ کر دوسری راہ یطے گا،ہم اس کواس کی

روگردانی کامزا چکھا کیں گے اورجہم میں داخل کریں مے۔(۳۷)

(٣٨) سورة نساء (٣) آية ٥٩.

رجوع کریں: بینا تھے المود ہ (فقدوزی حقی) ص۱۱او کا الا اسلامبول،شوا بدالمتنز میل ( حاکم حسکانی حقی) جام ۱۲۸۸ ۲۶۰ - ۲۰۱۳ تغییر ( نخر رازی) جسم ۱۳۵۷وفرا کداسمطین (حمویی شافعی) جام ۱۳۱۳ ح ۲۵۰. (۳۵) سور د فحل (۲۱) آیئه ۳۲ دسور هٔ انبیاء (۲۱) آیئه ک

رجوع کریں:شوابدالمتزیل (عاکم حسکانی حنی)ج اص ۱۳۳۳ عدیث ۴۵۹،۰۲۷ میو۲۷ میر۲۷،۳۷۵،۳۷۸،۳۷۸، پنانچ المودهٔ (تندوزی حنی)ص ۲۷ و ۱۱۹ طاسلام بول تغییر (قرطبی) ج ۱۱ص ۲۷، تغییر (طبری) ج ۱۲ اص ۱۰۹، تغییر (این کثیر) ج ۲ ص ۲۰ وروح المعانی (آلوی) ج ۱۳۳ ص ۱۳۳.

(٣٤) سورة نياو (١١) آية ١١٥.

رجوع كري بمنير (على بن ابرابيم في )ج اص ١٥١ ط نجف والبربان في تغيير القرآن ج ٢٥ ص ١٥٥ ط تهران.

كياالل بيت بيج الى وه بادئ بين جن كم تعلق خدان فرمايا ب

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قُومٍ هَادٍ .

اے رسول مرفی ایک ایک ایک ہواور برقوم کے لیے ایک بادی ہے۔(۳۷)

اور کیا الل بیت بین و الوگنیس جن پر خدانے اپن تعتیں نازل کیں اور جن کے متعلق خداو ند عالم نے سورہ فاتحہ (جبکا ایک نام سی المثانی اور قرآن عظیم بھی ہے) میں ارشاو فرمایا ہے:

إهدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِم

خداوندا ہمیں راہ راست کی ہدایت کر۔ان لوگوں کی راہ،جن پر تونے اپنی متیں نازل فرما کیں۔(۳۸)

اوردوسری جگهفرمایا ہے:

فَأُولِئكَ مَع الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِن النَّبِينَ وَالصِّدَيقِينَ وَالصِّدَيقِينَ وَالصِّدَيقينَ

اور وہ مونین ان لوگول کے ساتھ ہوں گے، انبیا و،صدقا و ، محداء اور صالحین میں سے، جن پرخدانے اپی فحت نازل کی ہے۔ (۳۹)

کیا خداوند عالم نے ان کے لیے ولایت عامر قر ارئیس دی اور رسول مٹڑ ایک بعد ولایت کا اخصاران میں نہیں کردیا۔اس آیت کویر ہے:

إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللهُ وَ رَسُولُ وَاللهِ وَاللهِ مَنُوا اللَّهِ مِنَ يَقِيمُونَ الْعَلَيْنَ يَقِيمُونَ المُصَلَّوَةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. ( ٢٠٠) الصَّلُوةَ وَيُعْمُ رَاكِعُونَ. ( ٢٠٠) السَالُوةَ وَيُعْمُ الرَّوْلُ الْمُثَالِبُهُمُ الرَّوْلُ الْمُثَالِبُهُمُ الرَّوْلُ الْمُثَالِبُهُمُ الرَّوْلُوكَ جَوالِيان

تمام مغرین کا جماع وا تفاق ہے کے بیآ ہے۔ اس وقت نازل ہوئی جب آپ نے حالید رکوع میں سائل کوصد قد دیار جوٹ کریں: شوابد التوزیل ( حاکم حسکانی حنی ) جام الار ۱۸۲۳، ۱۹۲۳، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۹۲۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳

<sup>(</sup>۳۹) سورهٔ نساء (۴۷) آیئه ۲۹.

رجوع كرين:شوابدالتزيل ( عاكم حسكاني حنى ) ځاص ۱۵۳ ح۲۰ ۲۰۷،۲۰۷ و ۲۰۹،۲۰۵

<sup>(</sup>٥٠) سوروكما كدؤ (٥) آيات ٥٥-٥١.

لائے،جونمازقائم کرتے ہیںاورحالتِ رکوع میں ذکو قدیتے ہیں۔ اور کیا خدانے مغفرت کو مختص نہیں کر دیا ،صرف ان لوگوں کے ساتھ، جوتو بہ کریں اور ایمان لائیں اور عمل صالح کریں اور ساتھ ساتھ ولایت آل محمد ما تُوفِیَقِنَم کی طرف ہوایت یا کئیں۔ جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے:

اتَّتِى لَغَفَّادِ لِمَن تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ الْعَنَدَىٰ . بِ شَك مِن بَخْشُ والا بول، اس كوجونوب كرے، ايمان لائے اور عمل صالح كرے \_ پھر بدايت يافت بحى بور (٣)

كيان كي ولايت عي ووامانت نبين جس كمتعلق خداوند عالم كاارشاد ب

إِنَّا عَرَضْنَا الْامَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْآرْضِ وَ الْجِبَالِ فَأَبِينَ أَن يَسْحُمِلْنَهَا وَ آهْفَقَنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْأَنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً .

ہم نے امانت کوآ سانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا۔سب نے اس کا بو جھ اٹھانے سے اٹکا رکیا اور اس سے خائف ہوئے اور انسان نے اٹھالیا اور وہ تو ظالم وجائل ہے۔ (۲۲)

<sup>(</sup>۳۱) سورة طه (۲۰) آيي ۸۲ رجوع كرين: شوام المتزيل (حاكم حسكانی خنی) ج اص ۲۷۵ م ۱۹٬۵۱۹،۵۲۰ ۵۲۰،۵۲۰ ما ۵۲۰،۵۲۱ ما ۵۲۰،۵۲۱ السواعق الحرقة (ابن حجر شافعی) ص ۹۱ ما الم الميمدية مصر نظم در راسطين (زرندی خنی) ص ۸۹، ينات المودة (قدوزی خنی) ص ۱۹ ما الماسلامول.

<sup>(</sup>۴۴)سورهٔ احزاب(۳۳) آییٔ ۲۷ رجوع کرین تغییرصافی (فیض کاشانی) ج ۲ص ۳۷۹ تغییر (علی بن ابراهیم فتی) ج ۲ص ۱۹۸و علیة المرام (علامهٔ بحرانی) ص ۳۹۷ طالیان

کیاالل بیت هم استی و سلامتی نمیس، جس میں داخل ہونے کا خداوند عالم نے تھم دیا ہے۔ جیسا کہ ارشادالنی ہے:

> يَساً اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَمُ الدُّحُلُوا فِي السِّلَمِ كَافَةً وَلَا تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيطَانِ .

> اےلوگو!سب کےسب سلامتی میں داخل ہوجا و اور شیطان کے قش قدم برنہ چلو۔ (۳۳)

> > كياالل بيت يجبنان والمعتب خداوندعالم بين،جس كمتعلق ارشاد البي ب:

ثُمَّ لَتُسأَلُنَّ يَومَئِذٍ عَنْ النَّعِيمِ.

تم سے قیامت وا کے دن مقیناً اس نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ (۳۳)

کیا حضرت سرور کا نئات گوای نعمت کے پہنچانے کی تاکیدنہیں کی گئی تھی؟ اور اتی تخی سے نہیں کہا گیا تھا، جو دھمکی کے مشابہ تھا؟ جیسا کہ آیت کا انداز بھی بتار ہاہے۔

يَا ايُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنْزِلَ اللَيكَ مِن زَّبِكَ وَ اِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّهْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِن النَّاسِ.

<sup>(</sup>۱۳۳ ) سور کابقره (۲) آید ۲۰۸ رجوع کرین بیانتها کمود کا (قندوزی حقی) می اااط اسلامول.

<sup>(</sup>٣٣) سورة تكاثر (١٠٢) آيد.

رجوع كرين شوامد التزيل ( حاكم حسكاني حنى ) ج ٢ص ٣٩٨ ح ١٥١٠،١٥١ ،١٥١ وينا تي المودة ( فقد وزي حنى ) ص ااا له اسلامبول .

نہیں دیا یم ڈرونیس خداشسیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ (۴۵)

کیاای کے پہنچانے پررسول اللہ مٹھی آئے غدیر کے دن مجبور نہیں کیے گئے؟ اور انہوں نے باآ واز بلندسب لوگوں تک آسان الفاظ میں اس مطلب کی وضاحت نہ کی تھی !؟ اور جب آپ اجتمام کے

ساتھاس فریضہ کوانجام دے چکے قو خداوند عالم کی جانب سے ای دن بیتبنیت نامدنازل موا:

ٱلْيُومُ ٱكْمَلْتُ لَكُم دِينَكُم وَ ٱتمَمتُ عَلَيكُم نِعمَتِي وَرَضِيتُ

لَكُم الإسلامَ دِيناً.

آج كدن بم في تمهارد ين كوكمل كياتم براي نعتون كوتمام كيااور تمهارك ليدين اسلام كويندكيا- (٣٦)

كياآ ب وعلم بين كداس دن،جس في حضرت كى ولايت سے علائيا تكاركيا تھا اوراس في رسول الله مثل الله عن محكر اكرتے ہوئے كہا تھا:

> خدادندا اگریسب کیون ہادر تیری جانب سے ہو جھ پرآسان سے پھر برسااور جھےدردناک عذاب بہنجا۔

اس وفت خداوندعالم نے اس پرایک آسانی پھر پھینکا جیسی اصحاب فیل کوسزادے چکا تھا اس کو بھی ولی صرادی اوراس وفت ہے آیت نازل ہوئی۔

صَالَ صَائِلٌ بِعَدَابٍ وَاقِعِ لِلْكَافِرِينَ لَيسَ لَهُ دَافِعٌ.

<sup>(</sup>٣٥) سورة ما كده (٥) آب ٢٤.

اس تکته کی طرف حاشی نمبر ۱۲ میں اشارہ ہوا ہے،اسے بھی ملاحظ قرما کمیں. (۳۷)سور مَا کدہ (۵) آیئة.

اس کته کی طرف حاشی نمبر ۱۲ ش اشاره بوای، اے بھی ملاحظ فر ما تیس.

ایک مانگنے والے نے عذاب کو مانگا کہ کافر جسکا دفاع نہ کر سکتے تھے اور جس عذاب کو دفع کرنے والا کوئی ٹیس ( ۲۵)

اورجلدى لوگول سےان حفرات كى والايت كمتعلق يو چو كيمكى جائے كى جيماكم يد:

وَقِفُوهُم إِنَّهُم مَسْنُولُونَ .

مخبراؤانمي وان سوال كياجائ كار (٢٨)

كى تغيير ہے اور يہ باعث تجب بھى نہيں ہے۔ كيونكدان كى ولايت ان چيزوں ميں سے ہے، جن

(٢٤) مورة معارج (٤٠) آيات ارج.

(۲۸) مورهٔ صافات (۲۷) آیز ۲۳.

رجوع كري: شوابد المتزيل ( عاتم مسكانی حنی) ج عص ۱۰ تا ۲۵۸ ، ۷۸۷ ، ۷۸۷ ، ۷۸۵ ، ۷۸۵ ، ۷۸۵ ، ۷۸۵ ، کفلیة الطالب (میخی شافعی)ص ۲۳۷ طالحید ریه بقم در دالسمطین ( زرندی حنی)ص ۱۰ ه ، تذکره الخواص (سبط بن جوزی) ص ۱۵ ، پنامج المودهٔ ( قندوزی حنی)ص ۱۱۳ ، ۱۱۳ ، ۲۰ و ۲۹۵ و اسلامیول ، المناقب ( خوارزی حنی)ص ۱۹۵ ، الصواعق المحرقة ( ابن جرشافعی)ص ۸۹ طالمیمنهٔ مصر، روح المعانی ( آلوی ) ای آیت گی تغییر چی ، فرا که السمطین (حویی) جامی ۵۹ که کی بینے کے لیے ضداد تدعالم نے انبیا و مبعوث کیے۔ انبیاء واوصیاء کے ذریع انبیاء واوصیاء کے ذریع انبیاء واوصیاء ک ذریع انبیا جنس کہ آید اواسٹال مَن اُدْسَلْنَا مِن فَرَالِنَا

ہارےان رسولوں سے بوچھ جنھیں ہم نے تم سے پہلے بھیجا تھا (۳۹) کی تغییر میں علانے صراحت فرمائی ہے۔ بلکہ ان کی ولایت کا تو خداو تد عالم نے روز (الست) سے عہدو پیان لیا، جیسا کہ:

وإِذَ اَخَسَذَ رَبُّكَ مِسْ بَسِنِسَى آدَمَ مِن ظَهُودِ هِم ذُرِيَتَهُم وَالْمَا مِلَى وَاشْهَدِهِم عَلَى اَنفُسِهِم اَلَسْتُ بِرَبِّكُم . قَالُوا بَلَىٰ

جب تمھارے پروردگار نے فرزندان آ دم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو لے کرانہیں خودان کے اوپر گواہ بنا کر پوچھا کہ کیا بیں تمھارا پروردگار نہیں ہوں توسب نے کہا بیٹک ۔ (۵۰)

فَسَلَقًى ادَمَ مِن رَبّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيهِ كَالْمِيرِمَاتَى إِلَيْ الْمِيرِمَالَى إِلَيْ الْمِيلِ وَالْمِيلِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ كَالْمُعِيمِ مِن كَ وَوَاتِ مِقْدِمِهُ كَالْمُ السَّمِيمِ مِن كَ

<sup>(</sup>۲۹) سور فاز فرف (۲۳) آيد ۲۵.

رجه ع کریں: شوابد التو میل ( حاکم حسکانی حنی ) ج ۲ ص ۱۵۱ ح ۸۵۷ ۱۸۵۰ و ۸۵۷ المنا آب (خوارزی حنی ) ص ۲۲۰ ، ترجمه الامام کلی این ابیطالب از تاریخ ( این عسا کرشافعی ) ج ۲ ص ۱۹۷ ۵۹۹ وفرا کد السمطین (حویی) ج اص ۸۱.

<sup>(</sup>٥٠) سوره اعراف (٤) آية ١٤١.

رجه ع کریں:الاکلیل (سیوطی )ص ۸۹ مامعر آنغیر ( فرات بن ابراہیم کونی ) مص ۳۸ واحقاق اکتی ( ...

تستری) جسام ۱۳۰۷ انبران.

ذريعان كى توبە تيول بوئى۔ (٥١)

يمى وه مفرات ميں جن كى وجه سے خداوند عالم نے فرمايا

وَ مَا كَانَ الله لِيُعَذِبَهُم وَأَنتَ فِيهِم .

ائے پیغیمراللہ ان پراس وقت تک عذاب نہ کرے گا، جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ (۵۲)

سيزين والول ك لي جائ بناه اور خدا تك ويني كا ذر بعد و وسيله يس ـ (۵۳)

یمی وہ لوگ ہیں جن سے حسد کمیا گیا اور خداوند عالم نے ان کے بارے میں فرمایا:

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا أَنْهُمَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ.

بدلوگ ہمارے ان مخصوص لوگوں سے کیوں حسد کرتے ہیں۔ جن کے

(۵۱) سور کابقره (۲) آیئه ۳۷.

رجوع كرين مناقب على ابن الى طالب (ابن مغاز لى شافع) ص ١٣ ح ٩ ميا ي المودة (قدوزى حنى ) ص ٩٤ و ٢٣٩ ط اسلامول ، فتخب كنز العمال (متق بهندى) در حاشيه مسند (احمد بن صنبل) ج اص ١٩٩ والدرّ المعنور (سيوطى شافعى) ج اص ٢٠.

(۵۲) سورة انفال (۸) آيية ۳۳.

رجوع کریں: منا قب علی ابن ابی طالب ( ابن مغاز لی شافعی) ص ۲۳ ح ۸۹، یتا بیج المود و ( فقدوزی) حنفی ص ۱۹۳۹ ۱ سلامبول بنتخب کنز العمال ( متقی بندی) درحاشیه مند (احمد بن جنبل ) ج ۴۸۹ والد تر المهور ( سیوط شافعی ) ج اص ۲۰.

(٥٣)ال مطلب كيلئة حاشي نمبره اللاحظ فرما كيل.

وامن میں ہم نے اپنے صل سے نعتیں بحردی ہیں۔(۵۴)

يمي علم مين راسخ حضرات بين بن يمتعلق خدوند عالم في فرمايا:

وَالرَّاسِينُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ امسًا.

علم ميں پنداوك كمت بيں كرجم ايمان لائے (٥٥)

یمی و ہ اعراف کے رجال ہیں ،جن کے متعلق خداوند عالم کا ارشاد

ې

وَعَلَى الاَعرافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كَلَّا بِسِيمَاهُمْ.

امراف پرایسے مرد ہوں گے جو برشخص کوائں کی پیٹانی سے پیچان لیں کے۔(خواہ دو پہٹتی ہویا جہنمی)۔(۵۲)

(۵۵) موروُ آل تران (۳) آية 4.

رجوع كريس تفير (على بن ابرابيم في ) ج اص ٩٦.

(٥٦) سورة احراف(٤) آية ٢٨.

رجوع كرين: شوامدالتو ميل (حسكاني حنق) ج اص ۱۹۸ ح ۲۵۷،۲۵۱ و ۲۵۸ طه بيروت، يناتج المود و (قدوزی حنق) ص ۱۹۴ ط اسلامبول ، الصواعق الحرقه ( ابن تجرشافعی) ص ۱۰۱ ط الميمديد ، تغيير ( القرطبی ) ج عص ۲۱۲ و فق القدير (شوكانی) ج ۲۰۸ ۲۰۰۸.

يمى رجال مدق بين جن كمتعلق ارشاد بوا:

مِنَ المُوْ مِنِينَ رِجَالَ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ وا اللهُ عليه فَمِنْهُمْ مَنْ قَصْى نَحِبَه وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ و مَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً .

ایمانداروں میں کچھلوگ ایسے بھی ہیں کہ جنھوں نے خداسے جان ناری کا جوعہد کیا تھا اسے پورا کر دکھایا۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جومر کر اپنا وقت پورا کر گئے اور ان میں سے بعض تھم خدا کے منتظر بیٹھے ہیں اور ان لوگوں نے اپنی بات ذرائجی نہیں بدلی۔ (۵۷)

يى وه رجال تيج بي جن ك بار ب من خداوندعالم ف ارشا وقرمايا: يُسَبِّحُ لَه فِيهَا بِالغُدُوِّ وَالأَصَالِ دِجَالٌ لَاتُلهِيهِم بِجَارَةٌ وَلَا بَسِعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهُ وَ إِقَامَ الصَّلُوا ۚ وَآيِتاءِ الزَّكُوا ۗ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ القُلُو بُ وَالانْصَادُ.

ان گھروں میں، مبح وشام خداند عالم کی شیع کیا کرتے ہیں۔ ایسے مرد جنسیں خرید وفروخت ،خدا کے ذکر اور نماز قائم کرنے ، زکو ۃ ادا کرنے

(۵۷) مورة الزاب (۳۳) آيي ۲۳.

ر بنوع کریں: شوامدالمتزیل (حسکانی حنی) ج ۲س ۲۲۸ د ۲۲۸ کفلیة الطالب (سمتی شافعی) م ۲۲۳ ط الحید ربیه بنائی المود هٔ ( قدوزی حنی) م ۹۷ ط اسلامول ، المناقب ( خوارزی حنی) م ۱۹۷ ط الحید ربیه ، تذکر هٔ الخواص ( سبط بن جوزی حنی) م ۱۵ ، الفصول المبرّد که ( ابن صباغ ماکلی ) م ۱۱۱ ، الصواعق المحرف که که ( این تجر شافعی ) م ۴۰ ط المحمدید ، فورالا بصار ( هبلنی ) ص ۹۷ ط العثمانیة بتغییر الخازی ( علا والدین بغدادی ) ج ۵ م ۳۰۳ و معالم المتزیل ( بغوی شافعی ) در حاصیه تغییر الخازی ( بغدادی ) ج ۵ م ۳۰۳ ے عافل میں کرتی۔ بیاس ون سے ڈرتے ہیں، جس ون ول اور آگھیں الث بلید ہوجا کیں گی۔(۵۸)

انص كا كمروه كمرب، جس كاذكر خداوندعالم في ان شاندار الفاظ من فرمايا:

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرفَعِ وَيُذَكِّر فِيهَا اسمُهُ .

وہ کمر جنہیں اللہ نے بلندمرتبہ ہونے کی اجازت دی ہے اور اینے نام کی ا یاد آوری نصیب فرمائی ہے۔ (۵۹)

خداوندعالم نے آیت نوریس (مَثلُ نُورِهِ تَمِشكوةٍ فِيها) أَحِس كَ مَثلُوة كواسية نورك مثال قرارويا ب (٢٠) \_ اورفرمايا: وَلَه المَثلُ الا

على في السَّمواتِ وَالاَرضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم

اوراس کے توزیین وآسان میں بلند ترخمونے ہیں۔وہ بڑی قوت و حکست والا ہے۔(۱۲)

مُ يِرْمَ إِيانَ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولِئِكَ المُقَرَبُون اُولَئِكَ المُقَرَبُون اُولَئِكَ هُم الصَّدَيقُون وَالشُهَداء عِندَ رَبَّهم

<sup>(</sup>٥٩ و٥٩) سورة نور (٢٣) آيات ٢٦\_٢.

رجوع كرين:شوامد المتوليل (ما كم حسكاني حنى) جاص ٩ مهم ٦٢٦ ٥، ١٢٥ و ٨٢ ٥ الدرّ المنحور (سيوطى) ج ٥ص ٥٠ دروح المعانى (آلوى) ج٨١ص ١٥٠.

<sup>(</sup>١٠) بورۇنور (٢٣) آ ١٥٥.

رجوع كرين: مناقب على ابن اني طالب (ابن مغاز لي شافعي) ص١٦٦ ح ١٣٦.

<sup>(</sup>١١) سور فروم (٣٠) آية ١٤.

یمی سبقت کرنے والے اور یمی مقربان بارگاہ خدادندی ہیں۔ (۹۲) اور یمی اللہ کے زدیک صدیقین اور شہداء ہیں۔ (۹۳)

اس آیت میں خدا بھی ان کے متعلق اوران کے دوستوں کے متعلق ارشاد فرما تا ہے:

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّة يَهِلُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ .

اور ہماری مخلوقات میں سے پچھلوگ ایے بھی ہیں، جودین حق کی ہدایت کرتے ہیں اور انصاف بھی کرتے ہیں۔ (۱۲۳)

اس آیت بی ان کی جماعت اور دشمنوں کی جماعت کے متعلق ارشاد ہوا:

لَايَستَوِى اصحَابُ النَّادِ وَاصحَابُ الجَنَّةِ. أَصْحَابُ الجَنَّةِ

(٦٢) سورة واقعه (٥٦) أيات الهاا.

(٦٣) سورۇ صديد (٥٤) آية ١٩.

رجوع کریں:شوابد المتر بل(حسکانی حنق) ج من ۹۳۲ ح ۹۳۲،۹۳۹،۹۳۹،۹۳۹،۹۳۸ نیز حاشیه تمبر ۱۸۰ بھی ملاحظے فرمائیں.

حضرت علی ایستان کے صدیق اکبراور فاروق اعظم ہونے کے ثبوت کیلئے حاشی نمبر ۱۳۹۹وراسکامتن ملاحظ فرما کیں. (۱۴) سور وَاعراف(۷) آیئے ۱۸۱۱رجوع کریں شوابدالتزیل (حاکم حسکانی حنق) جامی ۲۰۲۳ ۲۲۲ و ۲۲۳۔

هُمُ الْفَائِزُونَ.

جہنم والے اور جنت والے دونوں پرابرنہیں ہو سکتے ۔ جنت والے بی تو کامیاب میں ۔ (۲۵)

نیزان مطرات کے دوستوں اور دشمنوں کے متعلق سے محی ارشاد ہوا:

اَمْ نَجعَلُ الَّـنِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِلِينَ فِي اَلارْضِ اَمْ نَجْعَلُ المُتَّقِّينَ كَالْفُجَّارِ.

کیا ہم ان لوگوں کو جوائیان لائے اور عمل صالح کیا، ان لوگوں جیسا قرار دیں گے، جوز مین میں فساد پھلانے والے ہیں۔ یا ہم نیکو کار و پر ہیز گار بندوں کو بدکاروں جیسا قرار دیں گے۔(۲۲)

انبى دونوں جماعتوں كے متعلق ارشاد خداوند عالم ہوا:

آمْ حَسِبَ اللَّذِينَ إِجتَرَحُوا السّياتِ ان نَجعَلَهُم كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَسِلُوا الصَّالِحَاتِ سَواءً مَحْيَاهُم وَمَمَاتُهُم سَاءً مَا يَحْكُمُونَ.

جولوگ بر سکام کیا کرتے ہیں۔ کیادہ یہ بھتے ہیں کہ ہم انہیں إن لوگول کے برابر قراردیں کے جوالیان لائے اورائے کام کرتے رہے اوران

رجوع کریں:شوام التنزیل (حاکم حسکانی حنی)ج ۲ص۱۱۱ ت ۹۹،۷۹۸،۰۰،۸۰۱،۸۰۳،۸۰۳،۸۰۳،۸۰۱،۱و۲ روح المعانی (آلوی) ج ۲۳ ص ایما.

<sup>(</sup>١٥) سورة حشر (٥٩) آيد ١٠ يوع كري تغيير (فرات كوني) ص ١٨١.

<sup>(</sup>۲۲) موروش (۲۸) آئي ۱۸.

سب کا جینا مرنا ایک جیسا ہوگا۔ بیلوگ کیائر ہے تھم لگاتے ہیں۔(۱۷) انجی کے متعلق اور ان کے شیعوں کے متعلق خداوند عالم کا ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولِيكَ هُم خَيرُ البَرِيَّةِ بِتَحْيَّقَ وه لوگ جوائيان لائ اورعمل صالح كيا،وي بهترين مُخلوق بير ـ (٧٨)

انمی کے متعلق اور انہی کے دشمنوں کے متعلق خداوند عالم نے ارشاد فرمایا:

هِلْمَانِ خَصَمَانِ اِحْتَصَمُوا فِي رَبِّهِم فَالَّذِينَ كَفَرُوا قَطَعَت.

(١٤) مورة جائيه (١٥) آية ٢١.

رجوع کریں:شوابدالمتو بل(حسکانی حنی)ج ۲ ص۱۱۱ ج ۱۰۰ وص ۱۲۸ ج۲،۸۷۵،۸۷،۸۷،۵۷۵،۸۷۵،۸۷۵،۵۷۵،۵۵۱ تفایة الطالب (سختی شافعی)ص ۱۳۴۷ که الحید ربیه تذکرة الخواص (سبط بن جوزی حنی)ص ۱۵، المنا قب (خوارزی حنی) ص ۹۵۵ وتغییر (فخر دازی)ج مص ۴۸۷.

(۲۸) سور کوتیند (۹۸) آیز ک

 لَهُم ثِیَابِ مِن نَادٍ یُصَبُّ مِن فَوقِ دَوُّ وسِهِمُ الْحَمِیمُ .

یمومن وکافر دوفریق ہیں۔ جوآ پس میں اپنے پردردگار کے بارے میں

الرتے ہیں۔ پس جولوگ کافر ہیں، ان کے لیے یہ آتشیں لباس کاٹا۔

جائے گا اور ان کے سرول پر کھولٹا ہوا پائی انڈیلا جائے گا۔ (۲۹)

ان کے بارے میں اور ان کے دشمنول کے متعلق بیا آیت نازل ہوئی:

اَفَ مَن كَانَ مُؤمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لَا يَستَوُنَ اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُم جَنْتِ الماوى نُزُلا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاَمَّا الَّذِينَ فَسقُوا فَماويهُمُ النَّارُ كُلَّمَا اَرَادُو اَن يَعْرُجُوا مِنَها أُعِيلُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُم ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ به تُكُلِّبُونَ.

(۲۹)سوره تج (۲۲) آيه ۱۹

آياد و فخص جوايمان والا موء فاس جيها موسكائ بي وه نوگ جوايمان لائے اور انہوں نے مل صالح کیا ،ان کے لیے جنات ملای ہیں۔وہاں وہ فردکش ہوں ہے۔ بیان کے اعمال خیر کا صلہ ہے۔ اور جولوگ فاسق ين،ان كالحكاناجنم ب- جبوه اس كلنا جاين كرودوبارهاى جہنم میں بلنا دیے جائیں گ۔اوران سے کہا جائے گا کہاس آتش جہنم کامزہ چکھو،جس کوتم جھٹلایا کرتے تھے۔ (۷۰) ان حفرات کے متعلق جنموں نے جب حاجیوں کو یانی ملانے اور مسجد

(40) سوره محده (۳۲) آیات ۱۸\_۲۰.

رجوع كرين: شوابد التزيل (حاكم حسكاني حنى) ج اص ١٣٥٥ \_ ١٥٥١ م ١١٢، ١١٢، ١١٢، ١١٢، ١١٢، ۱۱۷، ۱۹۲۰، ۲۴۰، ۲۴۰، ۲۴۰، ۱۲۱ و ۲۲۲، المناقب (این مغازلی شافعی) ص ۲۳۳ ح ۱ سروا ۲۳ بتغییر (طبری) ج ٢٢ص ١٠٠ الكشاف (زمنشرى)ج ٣٩ص ٢٣٥ ما صطفى محرمصر تغيير ( قرطبي )ج ١٠٥ص ١٠٥ . فتح القدير (شوكاني)ج مهم ۲۵۵ تغییر (این کثیر ) جهم ۳۶۲، اسباب النز ول ( دا حدی )ص ۴۰۰، اسباب النز ول (سیوطی ) در حاشیهٔ تغيير (الجلالين) م. ۵۵ طويروت ،احكام القرآن ( ابن عربي ) جساس ۱۲۸۹ طاميسي أكلمي ،شرح نهج البلاغهُ (ابن الب الحديد) ج عاص ٢٣٨ طامعر بالتحقيق محمد الوالفضل ، كفلية الطالب (متنجي شافعي) ص ١٩٠٠ طالحيد ربيه الدر المتور (سيوطی) ج۵م ۱۷، ذخائر العقبی (طبری شافعی) ص ۸۸، المناقب (خوارزی حنی) ص ۱۹۷ بقم در رالسمطين (زرندي حنق) ص٩٢، تذكرة الخواص (سيطين جوزي حنقي) ص٢٠٤، ينات المودة (قندوزي حنقي) ص٢١٣ ط اسلامبول، زادالمسير (ابن جوزي عنبلي) ج٢ص ٣٣٠، انساب الاشراف( بلاذري) ج٢ص ١٩٨٨ ح ١٥٠ تقيير الخازن (علاءالدين بغدادي) جهم م٠٥٧ وج٥٥ عام ١٨٨،السيرة الحلبية (على بن بربان الدين علي) جهم ط المبهيرُ مصر، تخرَّخ الكشاف ( ابن حجرعقلانی ) در ذيل الكشاف ( زخشری ) ج ۱۳ ص ۱۹۴ ط بيروت والرياض العفرة (طبرى شافعي)ج ٢ص ٢١١٧٠. حرام كوآ بادكرنے برفخر ومبابات كيا تھا تو خداوند عالم نے بيآيت نازل فرمائي..

أَجَعَلْتُم سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَن امن بِاللهِ وَالْيَومِ الْأَخِرِ وَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَوُنَ عِندَ الله وَاللهُ لايَهِدِي القَومَ الظَّالِمِينِ .

کیاتم لوگوں نے حاجیوں کی سقائی ادر خانہ کعبہ کی آبادی کو اس شخص کی طرح بنادیا ہے، جو خدا اور روز آخرت پرایمان لایا اور خدا کی راہ میں جہاد کیا۔ خدا کے زد کیک تو بیلوگ برابر نہیں اور خدا وجد عالم ظالم لوگوں کی بدایت نہیں کرتا۔ (اے)

<sup>(21)</sup> سورة توبه (9) آية ١٩.

ان حضرات کے ابتلا و آنمائش میں عمد گی ہے پورے اتر نے اور شدائد ومصائب کوخوشی خوشی برداشت کرنے پرخداوندعالم نے ارشاوفر مایا:

> وُمِن الشَّاسِ مَن يَشْرِى نَفسَهُ ابتِغَاءَ مَرِضَاةِ اللهُ وَاللهُ رَوُّوتَ بِالعِبَادِ.

> لوگوں میں کھھالیے بھی ہیں جو خدا کی خوشنودی کے لیے اپنی جان ﴿ وَالْتِي مِانَ ﴿ وَالْمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

نيزار شادفرمايا:

ٱلَّـٰذِيـنَ يُسْفِقُونَ أَمُّوَالَهُمْ بِالْلَيلِ وَالنَّهارِ مِسراً وَ عَلَائِيةٌ فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِم وَلَاحُوفَ عَلَيِهم وَلَاهُم يَحْزَنُونَ. جِلُوگ كماسِيّن اموال رات اوردن مِن ظاہر بدظاہراور چمپا كر (راه خدا

می خرج کرتے ہیں )ان کے لئے پروردگار کے نزد یک صله ہے اوران

(۲۲) سورة بقرة (۲) آي ۲۰۷.

سب سے پہلے اللہ کی راہ میں اپنے نفس کو بیچنے والے مصرت علی تھے۔ بھرت کے موقع پر جب مصرت علی بسر رمول کیر جالینے تو اللہ تعالی نے اس آے یہ کو ناز ل فر مایا۔

 کے لیے نہ آو کوئی خوف ہے اور نہ وہ اندو حکمین ہوں گے۔ (۵۳)
انہوں نے صدق ول سے پیغیر ملٹ ایک آئے کہ جائی کی تصدیق کی اور خداو تد
عالم نے اس تعدیق کی ان الفاظ میں گوائی دی:
وَ الَّذِی جَاء بِالصِّدقِ وَ صَدَّق بِه اُولَئِکَ هُم المُتَّقُونَ.
اور یا در کھوکہ جورسول ملٹ ایک آئے کی بات لے کرآ ئے ہیں اور جس نے ان

(۷۳) سورة بقره (۲) آية ۱۷۳.

محدثین نے اپی کتب میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ یہ آیت مفرت علی کے متعلق نازل ہوئی۔ آپ کے پاس چاردرہم تھے۔ ان میں سے ایک کوآپ نے رات میں ایک کودن میں ایک کو پیشدہ اور ایک کو اعلان نیطور پر انفاق کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

رجوع کرین بشواد الترویل (حدیانی حنق) جاص ۱۹ - ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ،

## ى تقىدىق كى، كى لوگ پر بيز گارىي \_(24)

لی بھی حضرات حضرت رسول خدا ملٹائیلہ کی مخلص جماعت اور آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ جنسیں خداد ندعالم نے اپنی بہترین رعایت اور بلندترین توجہ کے ساتھ مخصوص فرمایا اور ارشاد فرمایا: وَ اَمْلِیرْ عَشِیوَ مَکَ اَلاقُو بِینَ.

> اَ يَغِمِر مُنْ اللّهِ اللهِ مَنْ وَ كَلَى رَشَة دارول كوخدا كاخوف دا و ( 20 ) كَلَ يَغِمِر مُنْ اللّهِ الله و مِن يَغِمِر مُنْ اللّهِ اللهِ كَاولوا الله رصام بين جن كمتعلق خدا فرما تا ہے۔ اُولُو الاَد حَام بَعضَهم أولَى بِبَعضِ فِي كِتَابِ اللهِ.

(۷۴) سورهٔ زمر(۳۹) آیئه ۳۳ رجوع کرین: شوامدالتو بل (مسکانی حنی) ج ۲ص ۱۲۰ - ۸۱۳،۸۱۲،۸۱۱،۸۱۱ ۱۳۸۰،و۸۱۵،منا قب علی این انی طالب ( این مغاز لی شافعی) ص ۲۹ سر سر ۱۳ سر کفاییة الطالب (مسخی شافعی) ص ۲۳۳ طالحید رید،الد تراکمتو ر (سیوطی) ج ۵ص ۳۲۸ تغییر ( قرطمی) ج۱۵ م ۲۵ وترهمة الایام علی بن انی طالب از تاریخ دشتن ( این عسا کرشافعی) ج۲م ۱۵۸ م ۱۹۷ و ۸۱۹

(۵۵) سوره شعراه (۲۲) آیئه ۱۲۱۳ رجوع کرین: شوابد التزیل (حدکانی حنق) ج اص ۱۳۷۳ ح ۱۵۱۳ و ص ۴۳۸ م ۵۸۰ مده (۵۵) سوره شعراه (۲۲) آیئه ۱۳۱۳ رجوع کرین: شوابد التزیل (حدکانی حتاص ۱۳۱۹ ما مرمند (احدین خبل) جه می ۱۱۱ ما المیدید معر، کفایه الطالب (حتی شافتی) ص ۴۰ - ۲۰ ما الحد ربیه، تذکرة الخواص (سبط بن جوزی حنق) می ۴۳۸ ما ما الحدید ربیه بختی شافتی الموده و می ۱۳۸ ما ۱۳۵ و ۱۳۸ و ۱۳۳ می ۱۳۳ می الموده و می ۱۳۸ ما ما می ۱۳ ما می الموده و می ۱۳ ما می الموده و الموده و می الموده و الموده و الموده و الموده و المود و المود

اور کتاب الی میں اولی الارجام بعض بعض محدم اوراولی میں (۲۷)۔ یمی بروز قیامت بینمبر منتقلیلیم کے درجے میں ہوں مے اور جنت تیم میں آپ کے ساتھ ساتھ

موں مے۔جس کی دلیل خداوندعالم کامیتول ہے۔

وَالَّـٰذِيـنَ آمَـٰنُوا واتَّبَعَتهُم ذُرِيَّتَهُم بِايِمَانٍ ٱلْحَقْنَا بِهِم ذُرِّيَتَهُم وَمَا اَلْتِنا هُمْ مِن عَمَلِهِم مِنْ شَيئٍ.

جولوگ ایمان لائے اوران کی ذریت نے بھی ایمان لا کراتاع کیا ہو ہم ان کی ذریت کو بھی انجی سے المحق کردیں کے اوران کے اعمال میں سے ذرابر ابر کی نہ کریں گے۔ (22)

يى وەحق دار حصرات بين جن كے حق كى ادائيكى كاقر آن نے ان الفاظ بين تحكم سنايا: وَاتِ ذِي القُربِي حَقَّهُ، قرابت دارول كوان كاحق دےدو۔ ( ۸ سے )

ماشينبراه من الاحقفراكي.

(٢١) سورة انظال (٨) آيد ٥٥.

رجوع كرين ترهدة الامام على بن الي طالب از تاريخ وشق ( ابن عساكرشافي ) ج احساما ٦٠١٠.

(۷۷) سورهٔ طور (۵۲) آیئه ۲۱ رجوع کرین شوامد الشویل (حسکانی خفی) ی ۲۴ص ۱۹۰۳ ت ۹۰۵،۹۰۳،۹۰۵،۹۰۰ ۲-۹۰،۵-۹۰۸،۹۰ و۹۰۹ دینا پیچ المودهٔ (فندوزی خفی) ص ۹۰۱ طاسلامبول

(۸۷) سور کاسرا و (۱۷) آیک ۲۷. ﴿ لَیْ ﴾ معرت فاطمان کو براور فرزند الله الله می براور فرزند الله الله می بداید نازل بوا تو حضرت رسول خدا می ۱۲ براغ ﴿ فَدَک ﴾ حضرت فاطمه هی کو صطافر مایا رجوع کرین شوابد المتو بل (درکانی حقی) جهص ۱۳۳۸ ح ۲۲۵، ۲۷۵، ۲۷۵، ۲۵ ۱۵ ۲۵، ۲۵ الدر المدود و (سیوشی) ح مهم می بدا ، مجمع الزوائد (یقی) ج می ۲۵ می تغییر (طبری) ج ۱۵ می ۲۵ مای ۱۲۵، یا تی الموده (فقدوزی حقی) می ۱۹۱۹ طام و فقی کنز العمال (متی بندی) و در الدیری منبل) جام ۱۸۸، نیز حاشید ۲۷ ملاحد فرما کی، کی وہ صاحبان خس جی کہ جب تک ان کوخس نہ پہنچا دیا جائے انسان بری الذمہ نہیں ہوسکا ارشادالی ہے:

> وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيئٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى القُربِي.

> جان لو كرتم جو مال غنيمت حاصل كروتو اسكا با نجوال حصد خدا كا ب اور رسول مُثْلِيَّةً كم كاوررسول مُثَنِيَّةً كم عرابت دارول كا ب (29)

> > يى دەماحبان فى بىل جن كے متعلق خدادىدعالم فى ارشادفرمايا:

مَا آفَاءَ اللهُ عَلَى دَسُولِهِ مِن اَهلِ القرىٰ فِلِلَّه وَ لِلرَّسُولِ لِمُثَّاثَيَّكُمُ وَلِلِنِى القُربِي .

اور يكى دە اللى بيت جنهمى جنه بىل خداف اس انداز سىخاطب كيا ب: إِنَّمَا يُوِيدُ اللهِ لِيُلْعِبَ عَنْكُمُ الرِّخِسَ اَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُم

<sup>(29)</sup> سورة القال (٨) آير ١٨.

رجوع کریں:شوابدالنتو میل (حسکانی حنی) ج اص ۱۹۸ ح ۲۹۲،۲۹۳،۲۹۵،۲۹۵،۲۹۷،۲۹۷،۲۹۲،۲۹۸،۳۴۱ مقیر (طبری) ج۰ اص۵و۸ ملاوینای المود کا فقدوزی خنی) ص۳۵ ما اسلامیول بیز حاشیه ۱۳ می یا ده فرما کمی (۸۰) سور پهستر (۵۹) آیز ۷.

ر چوع کرین: الکشاف (زخشری) جهمی ۱۵۰ مدیروت و تغییر (طبری) جهه می ۱۹۳۰.

تَطْهِيراً.

الله نے ارادہ کیا ہے کہا ہے ہلیت تم سے رجس کودورر کھے اور تعیس ایسا پاک رکھ جیسا پاک رکھنے کافن ہے۔(۸۱)

يمي وه آل يلين بيل جن برخداوندعالم فيسلام بعيجااورارشاد موا:

مُلَامٌ عُلَى ال يلسين.

آل يسين برسلام مو (۸۲)

يمي وه ال محمد من التيليم بين جن برورودوسلام بهيجنا خداوندعالم في بندول برفرض قرار ديا اورارشاد

:198

إِنَّ اللهُ وَمَـ لائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ يَاآَيُهَا الَّلِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيه وَمَلِمُوا تَسْلِيمًا.

تحقیق کرفداد عالم اور طائکه، نی منتفیله پردرود سیج مین،ا اے ایمان والوم محی درودوسلام بعیجا کرو۔(۸۳)

(AI) سورة احزاب (٣٣) آية ٣٣. نيز هاشي نمبر ٢٩٥ و٢٦ كي طرف دجوع كري.

(۸۲) كوروما قات (۳۷) آيد ۱۳۰.

(۸۳)سورة الزاب(۲۳) آية ۵۱.

لوگوں نے پیغیر ماٹھائیلم سے بوچھایارسول اللہ ماٹھائیلم کہ ہم آپ پر کیسے سلام کریں (بیقہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ پر کیسے سلام بھیجا جائے ،آپ معلوم ہے کہ آپ پر کیسے سلام بھیجا جائے ،آپ نے ارشاد فرمایا بول سلام بھیجا کرو:

الَّلَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. پروردگارا!محروآل محر پردرودوسلام بھیج۔(۸۴)

(۸۴) تغیر اورایل بیت مردرود بھینے کی کیفیت جانے کے لئے رجوع کریں بھی ( بخاری ) کماب النفیر ، باب منسب، جهم ١١٨ ودارالفكر، وكمّاب الدعوات، باب الصلاة على الني من يَنْ يَتَلِمْ عَ يَص ٢ ١٥ و دارالفكر مجيح (مسلم) كماب السلاة، باب الصلاة على التي من الما يتلم ج اص ١٤١١ ويسي أكلى منح (رّندى) ج ٢٥ ص ٢١١ و يولاق، سنن (نسائی)ج ۳م ۲۵۵\_۹۹، سنن (این ملبه)ج اص۲۹۲ح ۳۹۰۹،۹۰۴ و۲۹۰۹، سنن (الی داود)ج اص ۲۵۷ ح۲۷،۷۵۷ مه ۹۸۱ و ۹۸۱ ، اسباب النزول ( واحدی) ص ۲۰۰، مند ( احمه بن صنبل ) ج ۲ص ۲۵ وج ۵ص ٣٥٣ والجيمدية معر، موطأ (مالك) الى شرح تؤير الحوالك كماتهن اص ١٤٩ بتغير (قرطبي) ج١١٥ س١٣٣، ذ خائر العقبی (محت الدین طبری) م ۱۹ آنغیر (طبری) ج ۲م ۴۳ آنغیر (این کثیر) ج ۳ ص ۵۰۵ آنغیر ( فخر رازي) ج ۲۵م ۲۷ ۲۲ المبير مصر احكام القرآن (ابن عربي) ج سم ١٥٥٠ المصي الحلبي ،الدرالمحور (سيولي) ج٥٥ ٢١٥ ١٥ مر، الصواعق الحرقة (ابن تجر) ص ٨٥ و٩٣ المالميمدية معر، في القدر ( شوكاني ) جهم ١٥٠٠ المعجم العيشر (طبراني) ج اص ٢٤ و ٨٦ ، نقم در السمطين ( زرندي حنى ) ص ٣٥ ، يناتيج المودة ( قندوزي حنى ) ص ٢٩٥ ما اسلامبول،معالم التول (بغوي) ورحاهيه تغيير الخازن (علاء الدين بغدادي) ج ٥٥ ، ٢٢٥ كنز العمال (متلي بندى) ج اص ٢٣٨ ح ١٥١١، ١٨٣٠ ٢١٨٥، ١٨٩٠ ، ١٨٨ و ٢١٨ و ٢١٨ حيدر آباد، حليه الاولياء (الوقيم اصنبانی) جههم ایم تغییرالخازن (علاءالدین بغدادی) ج ۵ص ۲۳۶ مند (محمد بن ادریس شافعی) م ۱۵ ط المطبوعات المعلمية معر، فرائد المعطين (حوين) ج اص ۲۵ ح ۲،۳۰۳ ، ۱،۹۰۸ رخ بقدا (خطيب بغدادي) ج ٨٥٠ المستدرك (عاكم) ح اص ٢٦٨ اخبار اصفحان ج اص ٨٥ واسن الكبرى (بيبق) ح ٢٥ ١٥ ١٥٠.

ال مدیث معلوم بود که ان حضرات پرورود بھیجنا آیت کے امراور تھم میں شامل ہے (۸۵)

طوبی لَهُم و حَسنُ مأب (۸۲)

یں بھی منتخب و برگزیدہ بندگان اللی میں بھکم خدانیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ پہی

وارثان كماب خدامير جن كيار يمن خداوندعالم فرمايات

قُمَّ ٱوْرَفْتَ الْكِتَابُ الَّذِينَ اصِطَفَينَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ طَالِمٌ لَمَنْهُمْ طَالِمٌ لَلَهِ. لَــَـَفْسِــهِ . وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِاذْنِ اللهِ .

ذَلِكَ هُوَ الْفَصْلُ الكبير.

پرہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کوجنعیں ہم نے اپنے بندوں میں ختنب کیا ہے ، پس لوگوں میں بعض تو ایسے ہیں جو اپنے لفس پرظلم کرنے والے ہیں (اور بدو لوگ ہیں جو امام کی معرفت نہیں رکھتے ) اور بعض میا ندرو ہیں اور بعض بحکم خدا نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں (لینی امام) اور بید بہت بن افضل ہے۔ (۸۷)

(۸۵) سورۇرىد (۱۳) آية ۲۹.

رجوع كرين شوابد التويل (حسكاني حقى) ج اص ۴ مه ٢٥٥ ، ١٩١٩ ، ١٩١٩ ، ١٩١٩ ، مناقب على بن الي طالب يعين (ابن مغاز لى شافعى) ص ٢٦٨ ح ١٩٥٥ ، السواعق الحرقة (ابن تجر) ص ٩٠ ط الميمية ، ينات المودة ( قدوزى حقى) ص ١١٠١ و ١٩ ط اسلامول ، الدراكمة و (سيوطى) جهم ٩٥ ط معروكفاية الطالب (مسخى شافعى) ص ١٤ ط الحدود.

<sup>(</sup>۸۲)الازريةم ۱۳۱۵نيف.

<sup>(</sup>٨٨) مورة فاطر (٣٥) آية ٣٠.

رجيع كرين علية الرام (علمه بحريي)ص ١٥٥ ط دارالقامون الحديث

ہم اہل بیت طاہریں پیجیجی کی شان میں نازل شدہ اتن ہی آیات بیان کرنے پراکٹفا کرتے ہیں۔ جناب ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ تنہا حضرت علی طلطا کی شان میں تین سوآیتیں نازل ہو کمیں ہیں۔(۸۸)

اورا بن عباس کے علاوہ دوسر ہے لوگوں کا بیان ہے کہ ایک چوتھائی قر آن اہل بیت پھجڑا کے متعلق نازل ہوا۔(۸۹)

اس میں کوئی شبہیں کہ اہلیہ ﷺ اور قرآن ایک جڑ کی دوشاخیں ہیں، جو بھی جدانہیں ہوسکتیں۔ ہم اخیس چندآ بیوں پر بس کرتے ہیں ( اُسٹ اُمَّ المسکت اب )۔ (بیقر آن کی داضح آیات ہیں ) انھیں میں غور فرمائے۔ آپ پر حقیقت دامرواقع بخولی واضح ہوجائے گا۔

(۸۸) حضرت على يستعلق ٢٠٠٠ قرآني آيات نازل بوئي بين.

رجوع كرين: انسواعق الحرقة (ابن جر) م 24 طاليمدية معر، كفاية الطالب (سيخ يتفافق) ص ٢٣١ طالحد ربيه،
يناقيج المودة (قدّوزي حنّى) ص ٢٩١ و ٢٨٦ ط اسلامول، ترهمة الامام على بن اني طالب از تاريخ دمثق ( ابن عسا كرشافتي) ج٢ص ٢٠٠ و ٩٣٣ ، تاريخ الخلفاء (سيوطي) ص ٢ ١، نورالا بصاد (خبلني في من ٢٠ ما المعشادية معر، عسا كرشافتي) ج٢ص ٢٠٠ و رحافية نورالا بعباد (هبلني) ص ٢ كه ط العشائية معر، اسعاف الراغيين ( صبان ) در اسعاف الراغيين ( صبان ) در حافية نورالا بعباد (هبلني ) ص ٢ كه ط العشائية معر، اسعاف الراغيين ( عبان ) در حافية نورالا بسار (هبلني ) ص ١٦٥ ط المثمانية والسيرة المنوية ( زين وطلان ) در حاشية سيرة حلى ( على بن يربان

(٨٩) ايك جوتفائي قرآن اللبيت يعبل كمتعلق نازل مواب.

رجوع كرين بينائي المودة ( فقدوزي حنى ) ص ٢٦ الماسلام بول ، شوابد المتزيل (حسكا في حنى ) ج اص ١٣٨ ، ١٥٥ و ٢٥٠ ومنا قب على بن الى طالب ( ابن مغاز في شانعي ) ص ٣٦٨ ح ٢٥٥ .

## وائس جإنسلر

(۱)اہلیت کے متعلق خداکی نازل شدہ آیتوں پر کھمل

ایمان\_

(۲) اتنی آیات اور استدلال کے ہوتے ہوئے ایمان نہ لانے براہل قبلہ کی ہاتوں برجرت کا ظہار۔

(۱) آپ نے محکم آیات اور مضبوط شواہد پیش کئے ہیں اور عمد گی سے اپنی ذمدداری نبھائی ہے۔ سمی قسم کا نقص و کیھنے میں نہیں آیا۔ آپ کے پختہ استدلال کورڈ کرنے والا لجاجت اور پستی کے دریا میں غوطہ زن ہے اور وہ فضولیات کے علاوہ اور پچھٹیں کہ سکتا، وہ جابل اور نا دان کی طرح ایزی چوٹی کاز ور لگا تاریے گا۔ بہر حال ہم خداکی تمام آیات پرایمان لائے ہیں۔

(۲) الله بی جانے کہ اہل قبلہ نے ائمہ اہل ہیت جہا سے کیوں بے اعتمالی کی؟ اور اصول فروح میں ان کے مسلک سے دورر ہے اور اختلائی مسائل میں ان کے پیرو کار نہ ہوئے علائے امت نے اہل ہیں بین کا کے ان کے انکار و خیالات سے جھڑا کرتے اہل ہیں گا کے افکار و خیالات سے جھڑا کرتے رہے اور ان کی مخالفت کی پروانہ کی ۔ اور سلف سے لے کر خلف تک عوام امت ، غیر ابلیریت بھیا ہے آستانوں پرنظر آئے اور اس کا م کو برا بھی نہ سمجھا .

مق شناس

(۱) الل قبله كی طرف دى گئی نسبت غلط ہے۔ (۲) امت كے برول نے المليت سے روگردانی كرركمی

ہ.

(۳) کون می عدالت اہلیب کے ویردکاروں کے متعلق ممرابی کا تھم لگاتی ہے۔

(۱) میری آپ سے بیگز ارش ہے کہ آپ اپنے کمتوب پرنظر ٹانی کریں جس بی آپ نے لکھا ہے کہ اہل قبلہ نے اہلی قبلہ نے اس انحوں نے ابتدا ہے آئی تک اصول وفر وع بیں اہلی بیت بھنے گئی کے مسلک سے انحواف خبیں کیا تھا نہ کرتے ہیں اور نہ کریں گے۔ شیعہ تو مسلک اہلی بیت بھنے پڑل واجب بیجھتے ہیں۔ ان کاعمل کما ب منت کے احکام کے موافق ہے۔ یہ ہرز مانے میں اور ہر جگہ احکام خدا کے سامنے سرتسلیم خم ہیں۔ منت کے احکام کے موافق ہے۔ یہ ہرز مانے میں اور ہر جگہ احکام خدا کے سامنے سرتسلیم خم ہیں۔ خلف وسلف سب ای عقیدہ پر تھے اور ہیں۔ حضرت رسول خدا منتی آئے گئی کی وفات سے لیکر آئی تا تک شیعہ ای عقیدے پر جان قربان کرتے جلے آئے ہیں۔ شیعہ ای عقیدے پر جان قربان کرتے جلے آئے ہیں۔

ان کی مرضی اور اختیار سے تھا۔ جب کہ نعس کے ہوتے ہوئے ( صاف صاف تصریح خلافت و المت بجي موجودتي )امير الموشين يطلقا وحق خلافت يعمروم كيا كميا فيا فالدخيال تعاكد عرب ایک فائدان می فلافت کو برداشت ندر سیس مے لبداانبوں نے نصوص کی تا ویل کرناشروع کر دی اورخلافت کواتناب می مخصر کردیا۔ تا کہ جس قبیلہ کی بھی خلافت کی آرز وہو، وہ اسے حاصل کر سکے، خواہ کئی سال انتظار ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔اور بھی خلافت ادھر اور بھی اُدھر مھومتی رہے اور اگلی مرتبہ ی اور دور کے قبلے کی قسمت چکے اور اسے خلافت نصیب ہوجائے۔لہذا انہوں نے اپنی پوری طاقت وقوت کے ساتھ اس طریقے کی تائید کرنا شروع کردی اوراس کے نالفین کو کچلنا شروع کردیا۔ لہذا مجبور انہوں نے غرب الل بیت سے کنارہ کئی اختیار کرنا شروع کر دی اور کتاب وسنت نے جہاں جہاں الل بیت کی بیروی کا کہاتھا اس کی تا ول کی جانے لگی۔ اگر بیلوگ اول ہے سامنے رسلم خم کر لیتے اور اہل بیت کی طرف اوٹ آتے اورعوام وخواص کوان کی طرف رجوع کرنے کی وعوت دیتے ،اوراینے واپس بلننے کی راہ چھوڑ آتے توبیال بیٹ کے اہم ترین بلغ بن جاتے۔ سكن حقيقت بديے كمان كے لئے اليا كرنامكن ندتھا۔اس سے ان عزم اُو فاتھا اور بدان كى دور اندیثی اور سیاست کے خلاف تھا۔

جودفت نظرے کام لے اور انتہائی غور وَفَر کر ہے تو اس پر واضح ہوجائے گا کہ رسول خدا کے بعد فدہ ہے اور فدہ ہی مباحث میں امامت الل بیت سے عدول کرنے کا اصلی مقصد ہے کہ کی طرح عموی طور پر ظافت، امامت اور ولایت سے عدول کرنے کی کوئی راہ نکائی جاسکے۔ بہر حال انہوں نے پہلے تو عموی خلافت کی تا ویل وقو جہ کی، پھر اس کے ساتھ الل بیت کی خصوص ولایت کا بھی انگار کرنے گئے۔ اگر بات اس کے علاوہ ہوتی تو کوئی آئیس منہ تک نداگا تا۔

(۳) کون می عدالت ہے جو یہ فیصلہ کرے کہ اہل بیت بیجہ ہے تمسک کرنے والے اہل بیت کی مدایات پر مطلنے والے اوران کے تعش قدم پر جانے والے ممراہ ہیں؟۔

## وائس جإنسلر

(۱) کوئی عادل عدالت اہلیت سے تمسک رکھنے والوں کے متعلق مرابی کا تھم نیس لگاسکتی۔

(٢) فاعدان رسالت ك قدب يعل كرتا يرى الذمه كرتا

-4

(٣) يركها جاسكا بكركي معرات اتباع كا جانے ك

مزاوار ہیں۔

(٣) نصوص خلافت بیان کرنے کی درخواست ۔

(۱) کوئی عدالت الل بیت بین کے ند برب پر قدم برقدم چلنے والوں کو،عدل وانصاف کا دامن تھاہتے ہوئے، گمراہ نہیں کہ سکتی۔

(٢) يقيناً خاندان المليبية المسلم كم مرابق عمل كرنے والے كاعمل كافى ہے اور اسے

يرى الذمه كرويتا ہے۔

(۳) بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ الل بیت میجات کے بارہ امام، ائمہ اربعہ کی نسبت اتباع و پیردی کے زیادہ سزاوار ہیں۔ اس لیے کہ ائمہ اثنا عشر کا مسلک و نہ ب ایک ہے۔ سب کی نگاہ ایک ہی سرکز پر مرکوز

ہےاورای برسب منفق ہیں۔

برخلاف ائكدار بعدك ، ان كافقهی ابواب میں اتنازیادہ باہمی اختلاف ہے كما سے شارتك نہيں كيا جاسكتا \_اور طاہر ہے كہ جب اكيلافخص ايك رائے قائم كرے تو وہ بارہ اماموں كے متفقہ نتو كل كے مقابلہ میں کوئی وزن نہیں رکھتی۔اس میں تو کسی منصف مزاج کو عذر نہیں ہے اور کسی معترض کے اعتراض كى جكه باتى نېيىرىتى-

ہاں ایک بات ہے! ناصی خیال کے لوگوں کو خرجب اٹل بیت بھج انا میں تامل ہے۔ میں آپ کو بعد مں ان بردلیل وبر ہان پیش کرنے کی زحمت دول گا۔

(m) فی الحال میری گزارش ہے کہ آپ لوگ حضرت علی طفظا کی امامت وخلافت پر جن نصوص

كيدى بين، وه نصوص المست كيطريق سيدواضح طور برذكر فرما كين-

# دوسری بحث

عمومی رہبری

خلافت پيغمبر

#### من شاس

### (۱)نسوص کی طرف ایرالی اشاره به (۲) ایرم انذار کی نعس

(۱) جومرود کا نکات ملتی آیا کم حالات زندگی کا گہری نظر سے مطالعد رکھتا ہو۔ دولت اسلامیہ
کی بنیاد قائم کرنے ،احکام مقرر کرنے ،اصول وقو اعد بنانے ، دستور مرتب کرنے ،سلطنت کے انتظام
وانصرام غرض جملہ حالات میں ہر پہلوسے آپ کی سیرت کا جائزہ لیا جائے تو حضرت امیر الموشیق اللہ علی ہوئے ہوئے کی محالہ میں ہو جھ بٹانے والے ، دشمنوں کے مقابلہ میں بیشت پتاہ ، آپ کے ورسالت مآب کے ہر معالمہ میں ہو جھ بٹانے والے ، دشمنوں کے مقابلہ میں بیشت پتاہ ، آپ کے ورسالت مآب کے وارث ، آپ کی زندگی میں آپ کے وابعہد اور آپ کے بعد آپ کے وارث ، آپ کی زندگی میں آپ کے وابعہد اور آپ کے بعد آپ کے جائشین یا کیں گے۔

جویوم بعثت سے پینیمر ملٹائیلیلم کی رصلت کے دقت تک سفریس، معفریس، اٹھتے بیٹھتے، آپ کے افعال واقوال کی چھان میں کرے واسے معفرت علی بیٹائی خلافت کے متعلق بکثرت، معاف وصرت کی معلوق الر تک پہنچے ہوئے، واضح نصوص ملیس گے۔ آنخضرت ماٹیلیلم نے اپنی دعوت کے آغاز سے سے کر آخر مرتک اس مسئلہ کی وضاحت کردی ہے۔

(٢) آپ کے لئے اسلام کے ظاہر ہونے سے بل مکسٹ پیٹ آنے والا پہلاواقعہ ہی کانی ہے جب خدانے آیت انذار کونازل فرمایا۔اے ملاحظ فرمائیں۔ جی باں جب آیہ و اُنفو عشیر تک

الأَقَسَرَبِينَ (٩٠) نازل ہواتو حضرت رمول خدائة لَيَّتِهِم نے اپنے بچاابوطالب كَالمُرسب كوجَعَ كَلَيْ وَاللَّ كيا جو پورے چاليس افراد تھے۔ان ميں آپ كے پچاابوطالب جمزہ ،عباس اور ابولمب بھی تھے۔ بيعديث اور ماثور ہے۔ای عدیث كرآخر ميں آپ نے خطاب كرتے ہوئے فرمایا: يَدَا بَهُ مَا يَدَ عَبِدُ الْمُطَلِّب إِنِّي وَالْقَدِ مَا اَعْلَمُ شَاباً فِي الْعَرَبِ جَاءَ

يَا بَسِى عَبدُ المُطَلِّب إِنِّى وَاللهِ مَا أَعلَمُ شَاباً فِى الْعَرَبِ جَاء قَومَهُ بِالْفَصْلِ مِمَّاجِئتُكُم بِه ، جِئتُكُم بِخيرِ الدِّنيا والآحرة ، وَقَد امرَني اللهُ أَن ادعُوكُم اليه ، فَأَيُّكُم يُوَازِرني عَلى اَمرِى هَذا ، عَلَى اَن يَكُون أَخِي وَ وَصِيى وَخَلِيفَتي فِيكُم ؟ فَأَحجَم القومُ عَنهاغير عَلى . وَكَان اَصْغَرهُم. إِذ قَام فَقَال: أَنَا يَا نَبِى اللهُ اكُونُ وَزِيرُكَ عَلَيه ، فَأَخَذَ رَسُول الله بِرَقَبَتِه ، وقَالَ : إِنْ هَذَا اَخِي وَ وَصِيى وَ خَلِيفَتي فِيكُم، فَاسَمَعُوا لَهُ وَاطِيعُوا ، فَقَام القَومُ يَضْحَكُونَ وَيَقُولُونَ لِآبِي طَالِبٍ : قَد اَمركَ اَن ، فَقَام القَومُ يَضْحَكُونَ وَيَقُولُونَ لِآبِي طَالِبٍ : قَد اَمركَ اَن

تَسمَعَ لإبنيكَ وَ تُطِيع ....الخ

اے فرزندان عبدالمطلب! جتنی بہتر شے بینی اسلام میں تمھارے پاس
کے کرآ یا ہوں۔ میں تو نہیں جانیا کہ عرب کا کوئی نو جوان اس سے بہتر
چیز اپنی قوم کے پاس لا یا ہو۔ میں دنیا وآخرت، دونوں کی بھلائی لے کر
آ یا ہوں۔ اور خداوند عالم نے مجھے تھم دیا ہے کہ تصییں اس کی طرف
دعوت دوں۔ اب بتاؤتم میں کون ایسا ہے جواس کام میں میر ابو جھ بٹائے
تاکہ تھا رے درمیان میر ابھائی وسی اور خلیفہ ہو؟ تو حصرت علی سیان کے سوا

<sup>(</sup>۹۰) سوره شعراه (۲۷) آییه ۲۱۳.

اس مديث كوانبي الفاظ مين اكثر علماء اورحا فظان آثار نبوت في القاط مين اكثر علماء اورحا فظان آثار نبوت في القاط مين ا

<sup>(</sup>۹۱) رجوع کریں: تاریخ (طبری) ج ۳ س۳۱ ساله دارالمعارف مصر، الکال فی الباریخ (ابن افیرشافعی) ج ۲ س۱۲ و ۲۳ ط دارصا در بیروت، شرح نیج البلائه (ابن افی الحدید) ج ۱۳ سال ۱۳ و ۲۳ سام ۱۳ و ۲۳ سام ۲۰ سام ۲ و ۲۳ ط دارصا در بیروت، شرح نیج البلائه (ابن افی الحدید) جرابوالفنل، السیر ۱ الحدید (طبی شافعی) ج اص ۱۳۱۱ ط البهیه مصر، فتخب کنز العمال (متقی بندی) در صافعیهٔ مند و احدید وت، (احدین طبیل) ج ۵ س ۱۳ و ۲۳ ط المهیدیهٔ مصر، شوابد النز یل (حدیما فی جامل ۱۳۷۱ س ۱۳۵۳ ساله و ۵ م ط میروت، کنز بلعمال (متقی بندی) ج ۵ اص ۱۵ سام ۱۳ سام ۲ سیدر آباد، ترجمهٔ الهام علی بن ابی طالب از تاریخ دمش (این عسا کرشافعی) ج اص ۸ م روسا، ۲۰ او ۱۳ اط ایبروت، النفیر المهیر (جادی) ج ۲ ص ۱۸ اط ۲ مصطفی المحلی و تغییر عسا کرشافعی) ج ۱ ص ۸ م ۱۳ و ۳۰ ط مصر.

وائس جانسلر

بخاری ومسلم نے اس حدیث کو میجین میں کیول بیس لکسا

#### من شاس

(۱) اس مدیث کی مندورست ہے۔ (۲) بخاری اورمسلم کے احراض کی علمت۔ (۳) انہیں پہلے نے والے کی نظریس ، ان لوگوں کا اعراض کوئی بعید دیکھائی نیس دیتا۔

(۱) اس مدیث کی صحت کے لئے یہی کانی ہے کہ پراہلست کے معتبرترین ذرائع سے بیان موئی ہے اور ان کی روایات سے استدلال پیش کرتے ہیں (ان سے اس روایت کولیا گیا ہے)۔

احد بن حبل نے اس مدیث کواپی مندیں اسود بن عامرے انھوں نے شریک سے انھوں نے اس مندیں ہے۔ انھوں نے حضرت علی میں ا اعمش سے انھوں نے منہال سے انھوں نے عباد بن عبداللہ اسدی سے انھوں نے معنرت علی میں ہے۔ سے مرفوعاً دوایت کر کے لکھا ہے۔ (۹۲)

ال سلسلماسناد كے تمام راوى كالف كنزديك جمت بين اورسب رجال محاب بين - چنانچه

(٩٢) مند (احمد بن طنبل) ج ٢ ص ١٧٥ ح ٨٨٨ ( باسند حن) وج ٢ ص ١٥٥ ح ١٣٧١ ( باسند حمج ) يا واد المعادف معر علامہ قیسر انی نے اپنی کتاب الجمع بین رجال استحسین میں ان کا ذکر کیا ہے۔ لہذا اس حدیث کوسیح مانے کے سواکوئی چارہ کا زمیں ہے۔ اس کے علاوہ بیصدیث صرف اس طریقہ وسلسلہ استاد سے نہیں بلکہ اور بھی بے تارطریقوں سے مروی ہے اور ہرطریقہ دوسر سے طریقے کی تائید کرتا ہے۔

بعدروں باب ہور رہا ہے۔ اس لیے اس روایت کواٹی کتاب بیں جگر نہیں دی کہ بدروایت مسئلہ فلافت بین ان کی ہمدوائی نہیں کرتی تھی۔ ان کے خشاء کے فلاف تھی۔ اس وجہ سے انھوں نے اس مغیوم کی دوسری بھی بہت می جدیثوں سے گریز کیا ہے۔ وہ ڈرتے تھے کہ بیشیعوں کے لیے اسلحہ کا کام دیں گی۔ لہٰذاانھوں نے جان ہو جھ کر انہیں ہوشیدہ رکھا۔

بہت سے شیوخ الل سنت کا یکی وطیرہ تھا۔وہ اس تم کی ہر چیز کو چھپانا ہی بہتر بچھتے تھے۔ان کا سے
سمتان کوئی مجیب بات نہیں بلکدان کی میہ پرانی اور مشہور عادت ہے۔ چنانچہ حافظ ابن جمر نے فتح
الباری میں علاء سے نقل بھی کیا ہے، امام بخاری نے بھی اس مطلب میں ایک خاص باب قرارویا
ہے۔ چنانچے بخاری حصرا ذل کے کتاب العلم میں انھوں نے بیمنوان قائم کیا ہے:

باب من خص بالعلم قوما دون قوم

یہ باب اس چیز کے بیان میں ہے کہ ایک قوم کو خصوصی طور پرتعلیم دی جائے اور دوسرول کوئیں۔
(۳) جوامیر الموشین عطیعا اور دوسر ہے المیب کے متعلق امام بخاری کی روش سے واقف ہواور یہ جانا ہوکہ ان کا قلم امیر الموشین علیما والملیت علیما کی شان میں ارشادات و نصوص پیفیر ملٹی ایک آئی ہے جانا ہوکہ دہتا تھا۔ اور ان کے خصائص وفضائل بیان کرتے وقت خشک ہوجا تا تھا۔ وہ امام بخاری کی اس حدیث یا اس جیسی دیگر حدیثوں کے ذکر نہ کرنے رہتج بہیں کرے و

وائس جإنسكر

(1) نديدولاكل كى درخواست\_

خلافت پردلالت کرنے والی نصوص کی زیادہ مقدار ذکر فر ما کیں۔

#### من شناس

(۱) نص مرح میں معزت علی کے ایسے دس فضائل کا تذکرہ ہے جو کسی اور میں نہیں۔ (۲) اس مدیث سے استدلال کرنے کی دد۔

حدیث دار کے بعد یقینا بیصدیث آپ کے لئے کانی ہوگی جے امام احمد بن عنبل نے اپنی مند، امام نسائی نے اپنی کتاب خصائص علویہ، امام حاکم نے سے متدرک، علامہ ذہمی نے اپنی تلخیص متدرک میں (جبکہ اس حدیث کی صحت کا اعتراف بھی ہوا ہے ) نیز اس حدیث کو دیگر ارباب حدیث نے بھی ایسے طریقوں نے آئی کیا ہے، جن کی صحت پرائل سنت کا اہتماع وا تفاق ہے۔ بہر حال انہوں نے اس حدیث کو عمرو بن میمون سے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، استے میں ان کے پاس قبالی سردار آئے۔ انھوں نے ابن عباس سے کہا کہ یا آئی سردار آئے۔ انھوں نے ابن عباس سے کہا کہ یا آئی ہم ابن عباس نے کہا۔ میں خودی آپ نوگوں کے ساتھ چانا ہوں۔ ابن عباس کی بیمائی چٹم بھی اس

ونت باقی حمی۔

عنظنگو ہونے لگی۔ میں بینہیں سمجھا کہ کیا گفتگو ہوئی۔ ابن عباس وہاں سے دامن جمعظتے ہوئے آئے اور کہنے گئے:

> وائے ہو۔ بیلوگ ایسے خص کے متعلق بدکلای کرتے ہیں جس کی دس سے زیادہ ایسی فضیلتیں ہیں جو کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہو کس ۔ اور بیہ لوگ ایسے خص کے متعلق بدکلای کرتے ہیں جس کے بارے ہیں رسول نے فرمانا:

> میں ایسے مخص کو جنگ پر بھیجوں گا جے خدا بھی ناکام نہ کرے گا۔ وہ مخص خداور سول مٹھ آیڈ ہم کو دوست رکھتا ہے اور خداور سول مٹھ آیڈ ہم اسے دوست رکھتے ہیں۔ (سب نے سراو پر اٹھائے سب کے ول میں اس فضیلت کی تمنا پیدا ہوئی)

> فرمایاعلی کہاں ہیں؟ حضرت علی طلعنا تشریف لائے حالا تکہ وہ آشوب چشم میں جنالا تھے۔ دیکھ نہیں پاتے تھے۔ رسول من النظام نے ان کی آئیسیں پھوٹیس، پھر تین مرتب علم کولہرایا اور حضرت علی طلعنا کے ہاتھوں میں تھا دیا۔ اور حضرت علی طلعنا نے جنگ فتح کی ، مرحب کو مارا اور اس کی بہن صفیہ بنت تی کو حضرت رسول من آئیسی کی خدمت میں لائے۔
>
> این عباس فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ من آئیسی نے ایک بزرگ کوسور کو تو بدوے کر دوانہ کیا۔ ان کے بعد فور آئی حضرت علی طلعنا نے راست میں ان سے سورہ لیا کیونکہ رسول من آئیسی کی میں میں وہی محف بہنے اسکا کے بعد فور آئی حضرت علی سے مورہ بس وہی محف بہنے اسکانے جو مجھ سے سے اور ش اس سے ہوں۔

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت رسول ملٹھ آیاتی نے اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں سے کہا کہتم میں کون الیا ہے جود نیا وآخرت میں میر اساتھ دے سب نے انکار کیا جبکہ حضرت علی اللہ اس خدمت کروں گا۔ خدمت کو انجام دوں گا۔ میں دین و دنیا میں آپ کی خدمت کروں گا۔ آپ نے فرمایا۔

اے کا مطالط علم میں وونیا میں میرے ولی ہو۔

این عباس کتے ہیں کے علی الله اس بہلے وہ خص ہیں جو جناب خدیجہ کے بعدرسول ملتی آلم پہلے وہ خص ہیں کو جناب خدیجہ کے بعدرسول ملتی آلم پر ایمان لائے ۔ این عباس کتے ہیں کدرسول اللہ نے اپنی چا دری اور اے علی ملتی وہ المحمد اللہ وہ حسن ملتی کا دوری اور اے علی ملتی کا دوری اور اے کا ملتی کا دوری اور اے کی تلاوت کی اللہ وہ کی تلاوت کی تلاوت کی اللہ وہ کی تلاوت کی تلاوت کی اللہ وہ کی تلاوت کی ت

إِنَّـٰهَا يُرِيدُ اللهُ لِيُلهِبَ عَنكُمُ الرَّحِسَ اَهلَ البَيتِ وَ يُطَهَّرَكُم تَطهيرا. (٩٣)

اے الل بیت مجنا فا فقط می جا بتا ہے کہم سے ہر برائی اور گندگی کودور

<sup>(</sup>۹۳) سور ۋاحزاب (۳۳) آپئې۳۳.

ر کھے اور شمیں ایسے پاک و پا کیزہ رکھے جیسا کردکھنا جائیے۔

این عباس کیتے ہیں اور علی عظامی نے اپی جان راہ خدا میں فروخ ہے کی اور رسول الله مٹھ آیک کی جا در اوڑھ کر رسول مٹھ آیک کی جگہ پر سوئے۔ جبکہ شرکین پھر برسارے تھے۔

اکسلىلەش ابن عباس كېتىجىن:

بیغمبر جنگ تبوک کے ادادے سے نظے لوگ بھی آپ کے مراہ تھے۔ حفرت علی طلع نے یو جھا:

يارسول الله من آية م اكياي من بهي آپ كاجمر كاب مون كا؟

آپ نے فرمایا بنیس ہم میرے ہمر کاب نہیں ہوگے۔

ال پر حضرت على الله الله بده مو كئة آب فرمايا:

یاعلی اتم اے پیندنیس کرتے کہ میرے لیے ویے بی ہوجیے موی ا کے لیے ہارون تھے۔البتہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہے۔ جنگ میں میرا جانا بس ای صورت سے ممکن ہے کہ میں شمیس اپنا قائم مقام چھوڑ کے جاؤں۔

نیز حفرت سرور کا منات من آنیکیم نے حفرت علی استفار مایا: کدا ہے گئی میرے بعد تم بر مومن ومومند کے ولی ہو۔

ابن عباس کہتے ہیں: کہ رسول اللہ مٹھی آئی نے مبحد کی طرف سب کے درواز سب کے درواز سب کے درواز سب کے درواز سب کے مار سب کے عاصرت بند کراد ہے مار سب کے عاصرت کی حالت میں بھی مسجد سے گزر سکتے تھے۔ وہی ایک راستہ تعاد درسرا کوئی راستہ تعا۔ دوسرا کوئی راستہ بی نہ تھا۔

این عباس کہتے ہیں کدرسول اللہ مٹھ آیکھ نے ریجی ارشاد فرمایا کہ: میں جس کا مولا ہوں ریطی اس کے مولا ہیں (۹۴)

(۲) بیصدیث امیر المونین معظم کے ولیعبد رسول مٹھ آیکے اور رصلت کے بعد سرور کا کات کے خلیفہ و جانشین ہونے پر ایک قطعی دلیل اور روثن بر ہان ہے۔ معزت علی کی ذات کی کی تگاہوں سے تخی ندہوگی۔

ملاحظ خیس فرمارے کہ کس طرح حضرت رسول خدا شی آیا تم حضرت علی میں اپنا ولی قرار دیتے ہیں۔اپنے تمام رشتے داروں ،قرابت داروں میں فقط علی میں اسلامی کواس اہم منصب کے لیے نتخف فرماتے ہیں۔

دوسرے موقع پر حضرت علی میں اور وہ منزلت وخصوصیت عطافر ماتے ہیں جو جناب ہارون میں اور منظاکو جناب موی ہے۔ وہ جناب موی سے حاصل ہے۔ وہ جناب موی سے حاصل ہے۔ وہ سب سے سب سے سب حضرت علی میں اور میں اور ایک سے مار سب سے سب حضرت علی میں اور میں اور ایک سے درجہ نؤ ت کے۔ نؤ ت کو سیمنٹ کرنا دلیل ہے کہ نبوت کو چھوڈ کر جنتی خصوصیات جناب ہارون کو حاصل تھیں وہ سب حضرت علی میں است میں ہیں۔

<sup>(</sup>۱۹۳) رجوع کرین متدرک (عاکم نیٹا بوری) جسم ۱۳۳ (باسندسم ) بتخیص المدرک (زمی) دوذیل مستدرک (باسندسم کی) بستند (احمد بن منبل) ج۵ س ۱۵ تا ۳۰۹ (باسندسم کی ط دارالمعارف معر، فصائص امیر المؤسنین (نمائی شافتی) ص ۵ با تحقیق محمودی ، فائز العقی (نحب الدین طبری) ص ۸۵ کفلیة الطالب (مستنی شافعی) ص ۱۹۳ طالب (مستنی شافعی) ص ۱۹۳ طالب (مستنی شافعی) ص ۱۹۳ طالب المساب فی تمییز الصحاب (ابن جموع قلانی) جهم مهده به ۱۹۵ به ۱۹۵ مساکر و مستا ط اسلام ول برجمة الله الم علی بن ابی طالب از تاریخ دشق (ابن مساکر شافعی) جهم ۱۸ تر ۱۹۳ و ۱۲۰ مساکر شافعی) جهم ۱۲۹ و ۱۲۰ و ۱۲۰ ط ۱۲۰ مسافعی الناب الاشراف (بلادری) جهم ۱۲۹ و ۱۲۰ مسافع الناب الاشراف (عوبی) جهم ۱۲۵ و ۱۲۵ و ۱۲۰ مسافع الناب الاشراف (بلادری) جهم ۱۲۵ و ۱۲۰ مسافع الناب الاشراف (بلادری) جهم ۱۲۵ و ۱۲۰ مسافع الناب الاشراف (بلادری) جهم ۱۲۰ و ۱۳۰ و ۱۲۰ مسافع الناب الاشراف (بلادری) جهم ۱۲۰ و ۱۳۰ و ۱۲۰ مسافع الناب الاشراف (بلادری) جهم ۱۲۰ و ۱۳۰ مسافع الناب الاشراف (بلادری) جهم ۱۲۰ و ۱۳۰ و ۱۲۰ مسافع الناب الاشراف (بلادری) به ۱۲۰ مسافع الناب الاشراف (بلادری) به ۱۲۰ و ۱۳۰ و ۱۲۰ مسافع الناب الاشراف (بلادری) به ۱۳۰ و ۱۳۰ و ۱۲۰ مسافع الناب الاشراف (بلادری) به ۱۳ و ۱۳۰ و ۱۲۰ مسافع الناب الاشراف (بلادری) به ۱۳۰ و ۱۳۰ و ۱۲۰ مسافع الناب الاشراف (بلادری) به ۱۳۰ و ۱۳۰ و ۱۲۰ مسافع الناب الاشراف (بلادری) به ۱۳۰ و ۱۳۰ و ۱۲۰ مسافع الناب الاشراف (بلادری) به ۱۳۰ و ۱

آپائ سے بھی باخوبی آگاہ ہیں کہ جناب ہارون کی (حضرت موئی سے ) دیگر خصوصیات کے علاوہ سب سے بوئی خصوصیت میتھی کہ جناب ہارون جناب موئی کے وزیر تھے۔ آپ کے قوت بازو سے ۔ آپ کے شریک معاملہ تھے اور آپ کی غیبت میں آپ کے قائم مقام، جائشین و فلیفہ ہوا کرتے اور جس طرح جناب ہوئی کی اطاعت تمام استِ موئی پر فرض تھی ، ای طرح جناب ہارون کی اطاعت محمی تمام استِ موئی پر فرض تھی ، ای طرح جناب ہارون کی اطاعت محمی تمام است پرواجب ولازم تھی ۔ اس کے ثبوت میں بیر آ یات طاحظ فرما ہے: خداوند عالم نے جناب موئی کی دعا کلام مجید میں نقل فرمائی ۔ جناب موئی نے دعا کی تھی:

وَاجِعَل لِي وَزِيراً مِن أهلِي هَارُونَ آخِي أَشَدُد بِهِ أَزْرِي وَ أَشْرِكَهُ فِي آمرِي. (٩٥)

میرے گھر والوں میں سے ہارون کومیر اوزیر بنا۔ان سے میری کمر مضبوط کراورانھیں میرے کارنبوت میں شریک بنا۔

ابيخ بحالي بارون سيفرمايا:

اُ خَلَفنِی فِی قَومِی وَاصلِح وَلَا تَسَّع سَبِيلَ المُفسِدِينَ . اے ہارون تم میری امت میں میرے جانشین رہو، بھلائی بی پیشِ نظر رہے اور فساد کرنے والوں کی بیروی نہ کرنا۔ (۹۲)

ارشاد خداد تدعالم بوا:

اے مول اجوما نگاتھاوہ مسی عطا کردیا گیاہے (۹۷)

<sup>(90)</sup> سۈرۇطە(٢٠) آيات ٢٩\_٣٣.

<sup>(</sup>٩٢) سورة اعراف (٤) آير١٣٢.

<sup>(</sup>٩٤) سورة طه (٢٠) أيدُ ٣٢.

جوبھی مدیث منزلت کوشنا ہے، وہ بہی سجھتا ہے اور سننے کے بعدائی
کے ذہن میں بہی باتیں آتی ہیں اورائے انھیں باتوں کے مراد ہونے
میں کسی قتم کا شک نہیں ہوتا۔ خود رسول الله ملتی آیا ہے کہ کی اچھی طرح
وضاحت فر مادی اور کسی شک وشید کی تنجائش باتی ندر کھی۔ آپ کا بیفر مانا

إِنَّهُ لاَيَنَهِنِي أَن أَذْهَب إِلَّا وَ أَنتَ خَلِيفَتِي.

میرا با ہر جاتا اس وقت تک مناسب نہیں جب تک شمسیں اپنی جگہ پر قائم مقام نہ چھوڑ جاؤں۔

(۹۸) رجوع كرين: شوابد التويل (مسكاني حنق) جاص ۳۶۸ ح ۵۱۰،۵۱۰ و ۵۱۳،۵۱۳ و ۵۱۳،۵۱۳ منا تب على بن الي طالب (ابن مغاز لى شافعى) ص ۳۲۸ ح ۵۳۵ ط اسلامير تهران وترهمة الامام على بن الي طالب از تاريخ وشق ( ابن عسا كرشافعى) جاص ۱۰۷ ح ۱۳۷۰ می مرت نفی ہے کہ حضرت علی الله ای خلیفہ رسول ہے۔ بلکداس سے بھی کی مرحکر روثن وضاحت ہے کہ اگر آن مخضرت ملی میلیندا کو اپنا خلیفہ بنائے بغیر ملے جائے تو نامنا سب فعل کے مرتکب ہوتے۔

رسول مُنْ اَلَيْهُ كالدارشادك مير الله يدمناس بي نيس ك بغير سميس ابنا خليفه بنائ موع چلا جاؤل يد بنانا هم كدرسول الله مُنْ اللّهِ الله مامور تصدخداد تدعالم في آب كو كلم دياتها كدهنرت على كوابنا خليفه بنا جانا - جيها كراس آبيكي تغيير ديكف سه نابت بوتا ب

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنزِلَ إِلَيكَ مِن رَبَّكَ وَإِن لَم تَفْعَلُ فَعَلَ الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنزِلَ إِلَيكَ مِن رَبَّكَ وَإِن لَم تَفْعَلُ فَعَا بَلَّعْتَ رِسَالَتَهُ.

> اے علی استفاقتم میرے بعد ہرموکن کے ولی ہو۔ مینص صرت کے کہ آپ ہی رسول ملتی آیل کے مقرر کردہ حاکم وامیر تھے۔ اور استِ اسلام میں رسول ملتی آیل کے قائم مقام تھے۔

<sup>(</sup>٩٩) سورة مائده (۵) آية ٧٤ نيز حاشي نمبر٢١٦ کي طرف بعي رجوع كري.

## وائس جإنسكر

(۱) ایک سی عالم دین کی طرف سے حدیث منزلت کی سند میں شک۔

صدیث منزلت سیح مجی ہا اور مستقیض بھی لیکن اہلسنت کے ایک عالم دین جنکا نام مرقق آ مدی ہے، اس نے اس مدیث کے استادیش شک کیا ہے اور وہ اس کے طرق میں شک وشبہ کر میشا ہے۔ آ پ کے خالفین آ مدی کی دائے کو درست سمجھیں تو آ پ انھیں کو نکر قائل کریں گے؟ اور س طرح اس شک کا جواب ویں گے۔

#### حق شناس

(۱) حدیث منزلت مسلم ترین اخبار سے ہے۔ (۲) اس حقیت پر دلالت کرنے والے شواہد۔ (۳) اس حدیث کونقل کرنے والے علاء کی طرف اشارہ۔

#### (۱۲) مديث منزلت كي عموميت كي طرف اشاره \_

(۱) آمدی بیشک کر کے خوداپے نفس پرظلم کے مرتکب ہوئے ہیں کیونکہ حدیث منزلت تمام احادیث سے جج تر اورمسلم ترین ہے۔

(۲) آج تک اس کی اسناد میں کی وشک نہیں ہوا۔ نداس کے ثابت وسلم الثبوت ہونے میں کسی کو لیے اس کے شاہد کی جرائت ہوئی۔ علامہ ذہبی جیسے متعصب تک نے تلخیص متدرک میں اس کے شیح ہونے کی صراحت کی ہے۔ (۱۰۰) اور ابن جرجیسے وشمنِ تشیع نے صواعت محرقہ کے بار ہویں شبہ میں اس حدیث کی صراحت کی ہے۔ (۱۰۰) محت کے متعلق ان انمہ حدیث کے اقوال درج کیے ہیں، جونن اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس کی صحت کے متعلق ان انمہ حدیث کے اقوال درج کیے ہیں، جونن

(۱۰۰) هاشیقبر۹۴ کی طرف رجوع کریں

حدیث میں الل سنت کے فجاد مادئ سمجے جاتے ہیں۔آپان کی طرف رجوع کریں (۱۰۱)وراگریہ حدیث طابت و نا قابل انکار نہ ہوتی تو امام بخاری اسے بھی اپنی سمجے بخاری میں ذکر نہ کرتے۔(۱۰۲) حالانکہ وہ امیر المونین علیقا کے فضائل و خصائص کی حدیث کوفقل کرنے میں ہمیشہ تا مل سے کام لیا کرتے تھے۔

معاویہ جو دشمنان امیر المونین علینا اور آپ سے بغاوت کرنے والوں کا سرغنہ تھا۔ جس نے امیر المونین علینا سے بخک کی اور منبر پر آپ کو گالیاں دینے کا تھم دیا ۔ لیکن بدترین عداوت کے باوجود، وہ بھی اس صدیم منزلت سے افکار نہ کرسکا، اور نہ سعد بن انی وقاص کو جھٹلانے کی اسے ہمت ہوئی۔ معاویہ نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم ابوتر اب کوست وشتم کیوں نہیں کرتے؟ انھوں نے جواب دیا کہ رسول مل ایک آئے الم نے حضرت علی سے انتخابی من با تیں ایس کی ہیں کہ جب تک وہ با تیں یا در ہیں گی، میں ہرگز انھیں سب دشتم نہیں کرسکتا۔

اگران تمن باتول میں سے ایک بات بھی مجھے نصیب ہوتی تو وہ میرے لیے سرخ اونوں کی قطار سے زیادہ مجبوب ہوتی ہو وہ میرے لیے سرخ اونوں کی قطار سے زیادہ محبوب ہوتی ہیں ہے درسول اللہ کو حضرت علی عظیات سے جب سے جب کہ آپ کی غزوہ میں تشریف لے جارہ ہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کیاتم اس پر راضی نہیں ہو کہ تعصیں جمھ سے وہی مزات ہے جوموی سے ہارون کو تھی سوائے اس کے کہ میرے بعد باب نو ت بند ہے۔معاویہ خاموش ہوگیا اور سعد کوسب وشتم پرمجبورنہ کیا۔ (۱۰۳)

<sup>(</sup>١٠١) رجوع كرين السواعق المحرقة (ابن جمر)ص ١٨٢ طالحمدية مصر

<sup>(</sup>۱۰۲) رجوع كرين: حاشية نمره٠١.

<sup>(</sup>۱۰۳) رجوع کریں صحیح (مسلم) کتاب الفصائل باب (من نصائل علی بن ابی طالب) ج۲م ۳۹ سعد کی روایت کے دوالے سے رجوع کریں ترجمہ ۱۱۱ مام علی ابن ابی طالب از تاریخ ومثق (ابن عسا کرشافعی) جام ۲۰۲

اس سے بردھکر یہ کے کو دمعاویہ نے حدیث مزلت کونقل کیا ہے۔ ابن تجرصواعق میں کہتے ہیں کہا کہ یہ مسلمانی بیات کہا کہ یہ مسلمانی بیات کہ است نے باکہ کہ یہ مسلمانی بیات کے کہا کہ یہ مسلمانی بیات کے بوجو ۔ کیونکہ دو اعلم اور آگاہ ترہیں۔ اس نے کہا جھے تیرا جواب علی بیات کے جواب کی نسبت زیادہ پند ہے۔ معاویہ نے کہا تو بھواس کرتا ہے۔ تجھے اس شخص سے دشنی ہے جسے حصرت رسول خدا ملی آئی آئی علم کا درخشاں چرہ کہا کرتے تھے اور ان کے متعلق فر مایا تیری میر سے زد یک وی منزلت ہے جو ہارون کی مول کے زد یک تھی مگر میر سے بعد کوئی نی ند آئے گا۔ جب بھی حصرت عمر شکل ہیں گرفتار ہوتے کی مول کے در یک وی مشکل ہیں گرفتار ہوتے اور وہ بھی اس مشکل کو حضرت عمر مشکل ہیں گرفتار ہوتے اور وہ بھی اس مشکل کو حضرت علی میں گرفتار ہوتے۔ (۱۰۴۰)

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ تمام ندا ہب اسلام اختلاف رکھنے کے باوجوداس حدیث پر متفق ہیں اوراس حدیث کوچھ بچھنے کے حوالے سے انہیں کوئی تر دیز نہیں ہے۔

(٣) علماء محدثین اور الل سیر واخبار میں ہے جس نے غزوہ تبوک کا ذکر کیا ہے اس نے اس

<sup>(</sup>۱۰۴) رجوع كري السواعق الحرقة ص ۱۰ ( حديث منزلت ) بدروايت معاويه رجوع كري شوام التوبيل (حدكانی حنق) ج۲ص ۲۱ ، المناقب ( اين مغازلی شافعی) ص ۳۳ ج۵۲ ط انتهران ، شرح نیج البلانه ( اين الي الحديد) ج ۱۸ ص ۳۲ ط معر با تحقيق محد ابوالفضل ، السواعق الحرقة ( اين تجر ) ص ۱۲ ط المحديد، فرائد المعطين (حويلی) ج اص ۲۳۱ م ۳۲ مه، ترجمة الا بام علی بن ابيطالب از تاريخ وشق ( اين عساكر ) ج اص ۳۳۹ م ۳۳۰ و ۳۳۰

مدیث کو بھی ضرور لکھا ہے اور متقدین و متاخرین میں سے جس نے دھزت علی بیٹنگا کے حالات و کم سوائح مرتب کیے جی مندیث کا ذکر کیا ہے۔ اور سوائح مرتب کیے جیں، خواہ وہ کی فرقہ و جماعت کے ہوں، سب نے اس مدیث کا ذکر کیا ہے۔ اور مناقب باللہ بیت بھٹا وفضائل سحابہ میں کتا ہیں لکھنے والوں اور احمد بن ضبل سے پہلے اور بحد میں آنے والوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ ایک مسلم حدیث ہے اور است محدید کے جرد وریش نقل ہوئی ہے۔ (۱۰۵)

(۱۰۵)رجوع کریں:مند (احدین غبل) جسم ۵۰ م ۱۳۹۰ (یاسندیمج) دم ۲۵ ۲۵ ۱۵ (یاسندیمج) دمی ۷۵-۱۵۰ (باسندیمح) و ۱۷ ر۲۳ ۵۳۲ (باسندیمح) و ۱۵ ۷ ۷ ۵ ۱۵ (باسندیمح) و ۸۸ ۲ ۱۵ ۱۵ (باسند تشخیح ) دس ۹۲ ح ۱۲۰۰ ( ماسندحسن ) دس ۹۷ ح ۱۲۰۸ ( ماسند سخیح ) و ج ۵س ۲۵ ح ۲۲ ۳۰ ( ماسند مسخیح ) ما دار المعارف معر منجح ( بخاری) كتاب المغوى مابغزوة تبوك ج ٥ص ١٣٩ طادار الفكر منجح ( مسلم كتاب الغصائل باب (من فغنائل بل بن ابي طالب)ج ٢٥ س ٢٥ ساريس أكلى جميح (ترزي)ج٥ س١٥ ٣٥ ح٥ ١٣٨ (باستريج) و ح ۳۸۱۳ ( باسند صحح ) و ح ۳۸۱۳ ( باسند حسن ) ما دار الفكر بسنن ( ابن ملجه ) ج اص ۳۳ ح ۱۱۵ و ۱۲۱ ما دارا حياء الكتب منح ( بخاري ) كتاب بدء الخلق ( باب منا قب على بن اني طالب ) ج ١٩٥٧ مل ١٠٨ مل دار الفكر ، المستد رك ( حاكم )ج ٣٩ م ١٠٩ وج ٢ م ٣٣٧ ( ماسند مح ) ، تاريخ ( طبري ج ٣ م ١٠٠ ، ترهمة الإ مام على بن إلى طالب إز تارخ دشق (این عساکرشافق) ج اح ۲۰۰، ۱۳۵، ۱۳۸، ۱۳۸، ۱۳۸۰، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۳، ۱۳۷۳، ۱۳۷۳، ۱۳۷۳، ۱۳۷۳، ۱۳۷۳، ۱۳۷۳، 

ل ۲۰۱۱ م ۲۳ ، وگن ۹۲ م ۱۶۰۱۵ ، ۱۲ و ۱۸ ، الاصلية (اين تجر) ج ۲ من ۵۰ م و ۵۰ م ، الاستهاب (اين عبدالبر) ورحاهية الاصلية (ابن تجر) ج ٣٥ ص ٣٥ و ٢٥٥، خصائص امير المؤمنين ( نسائي شافعي) ص ٧١، ٢١، ٨٤٠٩٠٠٨١٠٨٠٠٨٣٠٨٢٠٨١٠٨٠٤ أليد ريدمن قب على بن اني طالب (ابن مغاز ني شاقع) م ٢٢ ح ١٠٠٠ ۳۸،۴۷، ۲۹، ۴۵، ۵۳، ۵۳، ۵۳، ۵۳، ۵۳، ۳۵، ۳۵ ۳۰ با انتم ان ، حلب الما ولماً ( ايونيم اصغبانی)ج عص۱۹۲ (باسندمیح)،۱۹۵،۹۱۹ و ۱۹۷ (باسندمیح)،الهناقب (خوارزی ننی)ص ۲۰،۲۸۳،۷۳۰،۸۲،۸۲،۸۲،۸۲،۸۲،۸۲،۸۲،۸ ۲۸،۳۱۱،۲۵،۱۹۰۵،۳۳۰ و خائر ألعقى (محت الدين طبري) ص ۲۲، ۲۲، ۲۹، ۱۸، تاريخ الخلفا ه (سيولي) ص ٨٢١، طيخة المُورَدُ ( فَلَيْدُ وَالْمُؤْرِ) في ١٣٥،٣٥، و٢٠، • ١٥، ١٥، ١٥، ١٥، ١٥، ١٥، ١٠، ١٠، ١٠، الماء ۱۸۵۸ من ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ من و ۱۹۷۱ اسلام ول ، اسد الغلبهٔ (این اثبیه) ج ۲مس ۸ و ج ۲مس ۲۷ و يم بنتم در دانسمطين ( زرندي حني )ص ٩٥ و ٧٠ أ ، كفاية الطالب ( عنجي شافعي )ص ٢٨٢٠٢٨ ٢ ١٨٨ طالحيد ربيه شرح نج البلاغة (ابن الي الحديد) ج عص ٩٥٥ وج ٣٩ و١٥٥ وج ٣٣ و٢٣ ط ١٣٩ معروج ٩ص ١٠٣٥ وج ١٠ص ٢٣٢، تَذَكَّرة الخواص (سبط بن جوزي حنَّى)ص ١٩٠١٨، ١٠و٣٠، الفصول الممريَّد ( ابن صاغ ماکلی) میں ۲۲،۲۲ دو ااشوز بدالمتز میل (حسکانی حنفی)، ج امی و ۱۵ ت ۲۰۵۳ و ۲۰۵۵ متقل الحسین (خوارزی حنفی) ج امس ۸۸ و۲۹ داسعاف الراغبين (ميان) در حادية نورالا بصار (طبلني )ص۱۳۴ و ۱۳۱ والعثماند ، المعجم الصغير (طبراني) ج ۲ من ۲۲ و ۵ ، مجمع الروائد ( بیغی شافعی ) ج ۵ من ۹ نه ۱۰ ناه ۱۱۱ و ۱۱۱ الرياض العضر و ( محت العربن طبری ) ج ام بی ۱۲ مر ۱۲ مراه ۱۲ و ۱۲ مرام کنز العمال (متقی بندی) ج ۱۵ ص ۱۳۹ س ۱۳۹ مین ۲۰ مین ۱۳۹۰ می ۱۳۳ و ۲۸ ساتا مرآ ة البمّان (بانق) ح اص ١٠٩( باسند سيح ) ط بيروت اللعقد الفريد ( ابن عبدريه ) ج مهم ١١١١ وج ٥٥٠٠ ط بحية الما لف معر،معائ السدة (بنوى) ج اص ١٥ (باسند مج ) واجد على يع ما لقة الكبير (بعاني) ج اص ١٤٥٥ وج ٣٩٨ مامع الاصول( ابن اثير ) ج٩ص ٣٦٨ و٢٦٩ ، مشكاة المعاج (خطيب تبريزي) ج ٣٩٠ س٢٣٢، الحامع الصغیر(سیوطی) ج۲م ۴۵ بنتخب کتز العمال (متقی بندی) در حاشهٔ مند (احمه بن حکیبل) ج۵م ۳۱ ۳۱۰ و ۵۵ .فرائد لیمطین (حمو یم) جام ۱۲۲،۱۲۲،۱۲۲، ۱۲۷، ۳۲۹،۳۱۷،۱۳۲۹،۱۲۸ انجع بین انسحاح السیهٔ (این اثبے) در ( منا قب على المجمع بين التحسين (حميدي) در ( فضال على الانتها) در ترز و وتبوك.

لہذا آمدی کااس کے اسادیں شک کرنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔اسے علم حدیث سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ طرق واسناد کے متعلق اس کا تھم لگانا تو بالکل ایسانی ہے جیسے عوام کا تھم لگانا، جنعیں کی بات کے بیھنے کی صلاحیت بی نہیں ہوتی۔



## وائس جإنسلر

(۱) حدیث منزلت کے متعلق بیان شدہ باتوں کی تقدیق۔ (۲) حدیث منزلت کے عمومی دلائل پیش کرنے کی درخواست۔

اس مدیث منزلت کے جوت میں جو بھاآپ نے فرمایا، بالکل سی ہے۔ اس کے مسلم النبوت ہونے میں کسی مثل دشید کی مخوات میں جو بھاآپ نے فرمایا، بالکل سی میں الی تھوکر کھائی، جس سے اس کا بھر کھل گیا۔ معلوم ہو گیا کہ اسے علم مدیث سے دور کا بھی لگا و نہیں تھا۔ میں نے اس کے قول کو ذکر کر کے ناحق آپ کو جواب کی زصت دی۔ معافی کا خوابال ہوں۔

وذکر کر کے ناحق آپ کو جواب کی زصت دی۔ معافی کا خوابال ہوں۔

(۲) غروہ تبوک کے علاوہ بھی متعدد مواقع پر بیصدیث بیان ہوئی ہے۔

اعزوہ تبوک کے علاوہ بھی متعدد مواقع پر سیصدیث بیان ہوئی ہے۔
 بڑی مہر مانی ہوگی ان موارد کو بھی تفصیل سے بیان فرما کیں۔

#### حق شناس

(ا) مدیث منزلت کی عومیت پردلائل۔ (۲) پیفیر نے بھی اور ہارون کی فرقدان کے ساتھ تصور کشی فرمائی ہے۔

(۱) دوسرے موارد جہال حضرت کی زبان اقدس سے مدیث منزلت صادر ہوئی، ان میں سے
ایک بیہ ہے کہ ایک دن جب آنخضرت مل اُلی آئی ہے اتم سلیم سے فرمایا تھا۔ اتم سلیم سب سے پہلے
اسلام لانے والوں میں سے تھیں۔ اور بڑی زیرک ودانا خاتون تھیں۔ سابقیتِ اسلام، خلوص و فیر
خوابی اور مشکلات میں خابت قدی کی وجہ سے ان کی رسول ملتی آئی کے زدیک بڑی منزلت تھی۔
آنخضرت ملتی آئی ان کی ملاقات کو جاتے ، ان کے گھر میں بیٹے کر صدیث سناتے اور ان سے تعلقو کرتے۔ (۱۰۲)

(۱۰۲) آپ ملحان بن خالد انصاری کی دخر اور حرام بن ملحان انصاری کی ببن ہیں۔ آپ کے باپ اور بھائی حضرت رسول اللہ کے سامنے شہید ہوئے تھے، آپ بہت صاحب نصیلت خاتون تھیں۔ آپ نے حضرت سے کافی روایات بیان کی ہیں اور آپ ہے آپ کے فرزند انس، ابن عباس، زید بن ٹابت، ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن کے علاوہ بھی کافی اصحاب نے روایات نقل کی ہیں۔

آپ في ايك دن ان سي أرشاد فرمايا:

اے ام سلیم اعلی طلع کا کوشت میرے گوشت سے ہے ، ان کا خون میرے خون سے جو موی سے میرے خون سے جو موی سے میرے خون سے جو موی سے ہارون کو تھی (۱۰۷)

آپ برخفی نہیں ہے کدرسول اللہ طفی آیہ نے بیصدیث کی خاص جذبے ما تحت نہیں فرمائی بلکہ برجستہ طور پرسلسلہ کلام میں یہ جلے زبانِ مبارک سے ادا ہوئے۔ جس کا صرف یہ مقصد تھا کہ اتمام جست ہوجائے۔ احکام اللی کے پنچانے میں تا خیر ندہو۔ میرے وابعد اور میرے جانشین کی مزات ہے لوگ آگاہ ہوجا کیں۔ لہذا یہ حدیث صرف غزوہ تبوک سے خصوص نہیں ہے۔

آنخضرت نے اس جیسی حدیث جناب همزه کی دختر کے سلسلے میں بھی ارشاد فرمائی۔ جب حضرت امیر المونین میلائی جناب جعفر اور زید میں اختلاف پیدا ہوا تو آنخضرت مُنْ آیکا تِم نے ارشاد فرمایا:

اے علی طاعتا ہم کو مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون کومویٰ ہے تھی۔(۱۰۸)

ای طرح آ تخضرت نے بیحدیث اس دن ارشادفر مائی جبکه حضرات الو بکروعمرادرا بن عبیده بن

<sup>(</sup>۷-۱) صدیث منزلت کوئز و گرتیوک کے علاوہ به روایت (ام ملیم) رجوع کریں: ترجمة الا مام علی بن ابی طالب از تاریخ دشتن (این عسا کرشافعی) ج اص ۷۸ ح ۱۲۵ و ۲۰۷۱ ماله ناقب (خوارزی منفی) ص ۸۸، ینا بیج المود ؤ ( قندوزی حنفی) ص ۵۵۰۵ و ۲۹ ط اسلام بول ،مجمع الزوائد (بینی ) ج ۹ ص ۱۱۱ کفایة الطالب (عنجی شافعی) ص ۱۶۸ طالحید رید میزان الاحتدال (زمیمی) ج ۴ ص ۱۹ و اندلسطین (حویدی) ج ۴ ص ۵۱.

<sup>(</sup>۱۰۸) رجوع کریں: خصائص امیرالمؤمنین پیشتا ( نسائی شافعی )ص ۸۸ طالحید دیدوترهند الامام علی بن ابی طالب پیشتا از تاریخ دشتق (ابن عسا کرشافعی ) چاص ۳۳۸ ح ۴۰۹.

الجراح رسول منظ آلم في خدمت مين بيشي تن اور رسول منظ آلين معزت على عليه برسمي يكي تن تن -آخضرت في ابنا بالتحد معزت على عليه المنظم كانده ير ركها اورارشا وفرما يا:

اے علی الله مونین میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوادرسب
سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہواور تم کو جھ سے وہی نسبت حاصل
ہے جو ہارون کو موئی سے تھی۔ (۱۰۹)

کدیں پہلی موافات کے وقت آپ سے صادر شدہ احادیث بھی ای مطلب کو بیان کرتی ہیں۔ اس میں بھی رسول منٹی ایک نے بیرحدیث ارشاد فر مائی تھی۔

انتَ مِنْی بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسٰی، إلّا أنّه لانبِی بَعدِی تم میرے لیے ایسے ہوجیے ہارون کے لیے موکل بتھ سوائے اس کے میرے بعد کوئی می نہ ہوگا۔

اس واقعہ کے متعلق بطریق ائمہ طاہرین اس متعلق متواتر حدیثیں ہیں۔ائمہ طاہرین کے علاوہ غیروں کی روایتوں کودی کھنا ہوتو پہلی مواخات کے متعلق صرف زیدین اوفی بی کی حدیث کو لیے لیجے۔

<sup>(</sup>۱۰۹) رجوع کریں: کنزالعمال (متقی بندی) ج ۱۵ص ۱۰۸ ح ۲۰۰۷ ط۲، ترجمة الامام علی بن ابی طالب از تاریخ دعش (ابن عسا کرشافعی) ج اص ۱۳۱۱ ح ۱۰۱، المناقب (خوارزی حنفی) ص ۱۹، الفصول المبهد (ابن صباغ ماکلی) ص ۱۱۰ یناقیح المود و (قدوزی حنفی) ص ۲۰۲ ط اسلامبول ، کنز العمال (متقی بندی) ج ۱۵ص ۱۰۹ ح ۱۳۱۰ ط ط والریاض العضر و (محت الدین) ج موس ۲۰۲ ط ۱۳۵۵.

ىيى مىدىث بېت طولانى باورموا خات كى پورى كىفىت پرىشتىل بى خركى عبارت بىر بىكد: فَقَالَ عَلِيّ:

يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ اللهُ اللهِ اله

امر المونین می ایند می الله می الله می ایند الله می ایند الله می ایند الله می ایند و جان نکل کی ، کرشکند بوئی، بدد کید کرکه آپ نے اصحاب میں تو موافات قائم کی ، ایک کودوسرے کا بھائی بنایا ، گر جھے چھوڑ دیا۔ بھے کی کا بھائی نہ بنایا۔ اگر یہ کی نارائنگی دختی کی دجہ ہے ہو آپ مالک و مختار ہیں۔ آپ می خوفر ما کی گراور آپ بی عزت بخشی گے۔ موافع آئی آئی می نے فرمایا جم ہے اس معبود کی جس نے جھے تن کے ساتھ مبعوث فرمایا تا خیر کی دجہ ہے کہ میں نے شمیس اپنے لیے فاص کر دکھا ہے۔ تم میرے لیے ایسے بی ہوجیے موئی کے لیے بارون تھ سوائے

اسكے كرمير بيدوكوئى نى ندموكاتم مير بي بعائى مو مير بوارث مو-امير المونين يطلع فرمات بي كمين آب كاكس جزين وارث مول كا؟ آب نے فرمایا ای چیز میں جس کے انبیاء دارث بناتے رہے لینی كتاب خدا،سنت بي منط ينتي اورتم ميرے يارهُ جگر فاطمه هي كے ساتھ جنت میں میرے تقریب رہو گے ہم میرے بھائی ہو،میرے دفت ہو۔ مرآب نے آیت کاس مے کی تلاوت فرمائی الحوال علی سُرُد مُتَفَعِيالِينَ جَوْخُوْلِ مِرالِكِ دوس بِے كِرْ مِنْسِامِنے بيٹھے ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی میں یعنی کھیلوگ خدا کے لئے ایک دوسرے کو پند كرتے بين اورايك دوسر يكي طرف ديكھتے بين -(١١٠) اوردوسری مواخات کے سلسلہ میں آپ کے لئے صرف ابن عباس کی روایت کافی ہے: رسول الله ك امير الموتين سے فرمايا كدكياتم في مشاہده نبيس كيا كه میں نے مہاجرین وانصار کے درمیان تو مواخات کی اورتم کوان میں سے سى كاجمائى ند بنايا ـ كياتم يه پندنبيس كرت كه تم كوجه سه وى نسبت ماصل ہوجوموی سے باروال کوتھی محرمیرے بعد کوئی تی ندآئے گا(ااا)

<sup>(</sup>۱۱۰) رجوع کریں کنز العمال (متق بندی) ج هم ۴۰۰ ح ۱۹۸ وص ۲۱۱ و ۱۹۹ وج ۲۹۰ ص ۳۹۰ ح ۱۹۵ ا ا تذکرة الخواص (سبط بن جوزی) م ۲۳۰ ، ترجمة الا مام علی بن الي طالب از تاریخ وشق (ابن عسا کر) ج اص ۱۰۵ ح ۱۲۸ و ۱۵۵ ا، یتا پیچا المودهٔ (قندوزی حنی) ص ۲ ۵ و ۵۵ ط اسلام ول وفرائد السمطین (حمویی) ج اص ۱۱۵ او ۱۳۱۱. (۱۱۱) رجوع کریں بنتخب کنز العمال (متقی بندی) و رحاشید مند (احمد بن حنبل) ج ۵ ص ۱۳ السنا قب (خوارزی) ص ۷ ، تذکرة الخواص (سبط بن جوزی حنی) ص ۲۰ ، المفصول المهر (ابن صباغ ماکلی) ص ۲۱

ای طرح وہ حدیثیں ہیں جو دروازے بند کرنے متعلق صادر ہوئی ہیں۔ حضرت علی علیہ کے ا دروازے کے علاوہ مجد میں تھلنے والے سب دروازے بند کرادیے، اس موقع پر صرف جا پر بن عبد اللہ کی حدیث کا ذکر کردینا کا فی ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول ملٹی لیکٹی نے فریایا کہ: اے علیہ مجمد میں تھا ہے ہے۔ لیے وہی جا کڑے جو میرے لیے حلال ہے

اے گا جمع میں محافید کے وہی جائز بھی جو مرے کے حلال ہے اور م مرے میں ایک فل بولیسے مول مع لیے بارون مے سوائے اس خے کرمرے احد کوئی تغیر ندآنے گا(۱۱۲)

اور حذیف بن السید غفاری کے مردی ہے کدرسول مُنْ اِلِّمَا دروازے بند کرنے والے دن خطبہ فرمانے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ:

کے وال میں تم وغفہ لیے ہوئے ہیں کہ میں نے علی الا الموسوس رکھا۔ دوسروں کو باہر کردیا۔ خدا کا شم ہیں نے نہ تو اپنی خواہش سے علی الکہ خداوند عالم نے ایسا کیا ہے۔
کومجد میں رکھا نہ دوسروں کو باہر کیا بلکہ خداوند عالم نے ایسا کیا ہے۔
خداوند کریم نے جناب موی اور ان کے بھائی پر دحی فرمائی کہتم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بنا واورا سے گھروں کو قبلہ قرار دواوراس میں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بنا واورا سے گھروں کو قبلہ قرار دواوراس میں نماز قائم کرو۔ ای سلسلہ بیان میں آئے ضر سے شرفی ہے میں اسلامیان میں آئے ضر سے شرفی ہے میں علی میں اسلامیان میں آئے ہو بارون کوموی سے تھی علی میں میں اسلامیان ہیں آئے ہو بارون کوموی سے تھی علی میں میں اسلامیان ہیں (۱۱۲۳)

<sup>(</sup>۱۱۳٬۱۱۲) رجوع کریں: ینانخ المود و (قدوزی حنی ) باب سام ۱۸۸ داسلامبول، مناقب علی این ابی طالب ( این مغازلی شافعی) ص ۱۵۵ ح۳۰۳ و ترجمهٔ الا مام علی بن ابی طالب از تاریخ دمثق (این عسا کرشافعی) ج اص ۲۲۷ ح۳۲۹ و ۳۳۰

ای طرح اور بے شارموارد ہیں ان سب کواس مختفر ہے خط میں ذکر نہیں کیا جاسکا: بہر حال کی ا چند نہ کورموارد آپ کی خواہش کے لئے کافی ہیں ، جن سے ٹابت ہوتا ہے کہ حدیث منزلت صرف غزوہ تبوک کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

عرد وہ بول اللہ ملتی آئے کی سیرت اور زندگی کا مطالعہ کرنے والوں کونظر آئیگا کہ فرقدین سے
وفوں کی مثال دینے مرادیہ کہ جس طرح فرقدین برابر کے ستارے ہیں ای طرح علی مطالعہ
ہارون مطالعہ ایک جیسے ہیں ،کسی کو دوسرے پرامتیاز نہیں ہے۔ یہ بات بھی ان قرائن سے ہے جوعموم
مزلت پرولالت کرتے ہیں۔ سب سے بری بات تو یہ ہے کہ اگر قرائن سے قطع نظر کر بھی لیا جائے
تب بھی الفاظ صدیث سے عموم بی مقباور ہور ہاہے۔
تب بھی الفاظ صدیث سے عموم بی مقباور ہور ہاہے۔

وائس جإنسكر

(۱) پیغیر کنے علی اور ہارون کی فرقدان کے ساتھ کب اور کہاں تصویر کشی فرمائی

ڄ

ہم آپ کے اس جملہ کا کہ رسول اللہ مُشْقِظِيمَ على طلقه و مارون طلقه اکوفر قدین ( دوستارے جوایک ساتھ رہتے ہیں ) سے تشبید دیتے بیٹھ بیہ مطلب ہم پر داشخ نہیں ہوا کہ س نے کب اور کہاں ایسا کیا

1

## حق شناس

(۱) شہر شہر اور مشہر کے دن۔ (۲) عقد برادری کے دن۔ (۳) دروازے بند کرنے کے دن۔

جعزت وسول الله مظالیقیلم کی سیرت کا مطالعه فرمایئو آپ کونظر آئے گا کہ پیغیر مٹی ایکی جناب ہارون اور امیر الموشین میں بیانی میں فرقدین سے اور چیرے میں دونوں آ تھوں سے مثال دیا کرتے تھے۔دونوں اپنی ایت امت میں ایک جیسے تھے۔کی کوکس پر امتیاز میں تھا۔

(۱۱۳) رجوع كري مند (احد بن منبل) ج ٢ص ١٥٥ ح ٢٩ ١ د ابسند صحى كا دار المعارف معر، المهدر رك (ماكم) ج ٣٣ ص ١٩٥ ح ٢٩ د الماد د كر (ذبي) (باسند صحى) د د زبل المهدر د كر (ذبي) (باسند صحى) د د زبل المهدر د كر (ذبي) (باسند صحى) و د زبل المهدرك (باسند صحى) و الماستيعاب (ابن عبدالبر) د د زبل الاصلب (ابن جر) ج ٣٣ ص ١٩٠ ما المعمر بالتحقيق زبلي ، تذكرة الخواص (سبط بن جوزي حتى) ص ١٩١ ما لعواعق المحركة (ابن جر) ص ١٩٠ ما المحمد بياد دالتي الكبير (جماني) ج ٢ص ١٧١.

رسول الله مل الله مل مقصدية على كدونول بارونول بس كبرى مشابهت بوجائ اور وجد مشابهت بحي تمام حالات ومنازل بين شامل بوجائ -

(۲) محض اس وجہ سے حضرت رسول ملتی آیا ہے خصرت علی میں ایا بھائی بنایا اور دوسروں پر ترجیح دی۔ غرض بیتی کہ دونوں کو اپنے اپنے بھائی کے زدیک جومزات حاصل ہے وہ بالکل ایک رہے۔ دونوں منزلوں میں مشابہت پوری پوری ہوجائے اور بیتمنا بھی تھی کہ دونوں کے درمیان کوئی فرق شدہے۔ حضرت رسول ملتی آئی ہے اپنی اصحاب میں دومر تبہ بھائی چارہ قائم کیا۔ پہلی مرتبہ حضرات ابو بکر وعمر بھائی بھائی ہوئے۔ حضرات عثمان وعبدالرحمٰن بن عوف بھائی بھائی مقرر کیے گئے دوسری مرتبہ حضرات ابو بکر و فراح دونارجہ بن زید میں بھائی چارہ ہوا۔ اور حضرات عمرو مقبان بن مالک بھائی ورسری مرتبہ حضرات ابو بکر و فادجہ بن زید میں بھائی چارہ ہوا۔ اور حضرات عمرو مقبان بن مالک بھائی ۔ دوسری مرتبہ حضرات ابو بکر و فادجہ بن زید میں بھائی چارہ ہوا۔ اور حضرات عمرو مقبان بن مالک بھائی ۔ بین امیر المونین میں المونین میں مرتبہ فقط حضرت رسول خداشتی آئیل کے بھائی ہے۔ (۱۱۵)

يغبر من المنات امر الموسين المناسفر مايا

أنتَ أَخِي فِي الدُّنيَا وَالآخِرَة.

تم دنیاوآ خرت میں میرے بھائی ہو۔(۱۱۱)

نه جانے تنی مرتبہ الخضرت القائم نے امیر المونین النا کے بھائی ہونے کی طرف اشارہ فر مایا۔

هَٰذَا اَحِي ، وَ ابنُ عَمِّى وَ صِهْدِى وَ اَبُو وُلَٰدِى.

یا میلانگامیرے بھائی ہیں۔میرے بھاکے بیٹے ہیں،میرے داماد ہیں،

#### مير \_ بچول كے باب ميں \_(ساا)

جب آنخضرت ملَّ الْآلِيَّةِ مَلَى وفات كا وقت قريب آيا (ميرے ماں باپ ان پر قربان جا كيں ) تو آپ نے لوگوں سے كہا كەمىر سے بھائى كوبلا كا۔

لوكول ف امير الموسين معطفاكو بلايا-آب في امير الموسين يطفاك فرمايا: مير فريب آد

امیرالمومنین میلند تو به بوئے۔ حضرت رسول مٹائی آئی کاس، زانو پر رکھااور آپ سے گفتگو کرتے

رہے بہال تک کمآ تخضرت مل اللہ کی روح نے جسم سے مفارقت کی۔ (۱۱۸)

لآ الله إلا الله مُحَمَّد رَسُولُ اللهِ، عَلِي أَخُو رَسُولِ اللهِ كوئى معبودتين سوائ الله ك، محرَّخداك رسول بين اورعلى علينه رسول

کے بھائی ہیں۔(١١٩)

<sup>(</sup>۱۱۷) رجوع کریں: کنز العمال (متقی ہندی) ج۲ ص۵۴ ونتخب کنز العمال (مثقی ہندی) درحافیۂ مند (احمد بن هنبل)ج۵ص۳۳.

<sup>(</sup>۱۱۸) رجوع كرين: الطبقات الكبرى (ابن سعد) ج ٢ ص ٢ ٢ ط دار صادر، المناقب (خوارزى) ص ٢٩ ط المحيد ربدوكتر العمال (متق بندى) ج مهم ٥٥.

<sup>(</sup>۱۱۹) رجوع کریں: صلیة الاولیاء (ابوهیم) ج یص ۲۵۱، المناقب (ابن مفازلی شافعی) ص ۹۱ ح ۱۳۳۰، المناقب (خوارزی خفی) ص ۹۱ مین بوزی خفی) ص ۸۸، مقتل المحسین (خوارزی) ج اص ۳۸، تذکرة الخواص (سبط بن جوزی خفی) ص ۴۷، خفائز لعقمی (محب الدین طبری) ص ۲۲، یا بیج الموده (فقدوزی خفی) ص ۲۷، طاسلامول بحرجمة الامام علی بین ابی طالب از تاریخ دهش (ابن عسا کرشافعی) ج اص ۱۹۱۹ تا ۱۲۱ و ۱۲۸، الریاض العفر هٔ (محب الدین طبری) جهم ۲۳ سر ۲۵ می ۲۵ می ۲۵ می ۲۵ می ۲۵ می ۲۵ می ۳۵ می ۲۵ می ۳۵ می ۲۵ می ۱۳ می اتا از ۱۳ می ات

شب بھرت جب امیر الموشین علیه استر رسول من التی آن رام فرمارے تھے تو خداوند عالم نے جرائیل ومیکا کیل پروی نازل فرمائی کہ جس نے تصمیس بھائی بھائی بنایا ہے اور تم بیس سے ایک کی عمر دوسرے سے ذیادہ طولانی کی ہے۔ تم جس سے کون اپنی زندگی دوسرے کودیے پرآ مادہ ہے۔ دونوں نے عذر کیا، زندگی وینا گوارانہ کی تو خداوند عالم نے وی فرمائی کرتم دونوں ملی میں تا گوارانہ کی تو خداوند عالم نے وی فرمائی کرتم دونوں ملی میں تا گوارانہ کی تو خداوند عالم نے وی فرمائی کرتم دونوں ملی میں تا گوارانہ کی تو خداوند عالم نے وی فرمائی کرتم دونوں ملی میں تا گوارانہ کی تو خداوند عالم نے وی فرمائی کرتم دونوں ملی میں تا گوارانہ کی تو خداوند عالم نے وی فرمائی کرتم دونوں ملی میں تا کو استان کی تا کا دونوں میں میں تا کو استان کرتم دونوں میں کرتم دونوں میں کرتم دونوں میں میں کرتم دونوں کرتم دونوں کرتم دونوں میں کرتم دونوں کرتم دونوں کرتم دونوں کرتم دونوں کرتا ہے دونوں کرتم دونوں کرتا ہے دونوں کرتم دونوں کرتا ہے دونوں کرتا ہے

دیکھویں نے علی بیلنا وجمد مٹی آیا ہم کو ایک دوسرے کا بھائی بنا یا اور علی بیلنا بستر رسول پرسوکرائی جان فدا کررہے ہیں اور اپنی زندگی ہلاکت میں ڈال کر حصرت رسول کی زندگی کی حفاظت کررہے ہیں ہم دونوں زمین پرجا وَاور علی بیلنا کاوان کے دشمنوں سے بیچا کہ

دونوں فرشتے اُر ۔ برائیل سربانے اور میکائیل پائینتی کھڑے ہو کے جرائیل کہتے جاتے سے مبارک ہو، مارک ہو، کون ہے جوآپ کی شش ہو سکے۔اے علی این ابی طالب اللہ آپ کے سبب طائکہ پرفخر ومبابات کرد ہاہے۔اوراس موقع پرخداو ندعالم نے بیآ یت ٹازل فرمائی کہ:
وَمِنَ الْمَنَّاسِ مَن بَسْرِی نَفْسَهُ ابتِغَاءَ مَرضَاتِ اللهِ وَاللهُ رُؤُف

لوگوں میں پھھا ہے بندے بھی بیں جوابے نفس فراہ علائی ہے دالے میں خداا ہے بندوں برمبر بان ہے۔ (۱۲۰)

بالعِبَادِ .

<sup>(</sup>۱۲۰) مورہ بقرہ (۲) آید کہ جبرت کے موقع پر حضرت علی کا بستر رسول پر سونے کے حوالے سے رجوع کریں: شوابد التور بل (حسکانی حنفی) ج اص ۲۹ حسام ۱۳۵،۱۳۵،۱۳۵،۱۳۵،۱۳۵،۱۸متد رک (حاکم) جسام ۱۹ مرسی شوابد التور بل (حسکانی حنفی) ج ۲ ص ۲۹ ما الفری، سیرہ (این بشام) ج ۲ ص ۹۱، العقد

أميرالمونين يطنعهم يشفرما ياكرت تعي

یس خدا کابنده مول، یس رسول مثن آیم کا بھائی موں میں صدیق اکبر مول میرے علاوہ ایسا کہنے والا دروغ گوادر کا ذب کے علاوہ کوئی نہیں موسکا ہے (۱۲۱)

شور کی دا کے دن آپ نے حمان عبد الرحن بن عوف، سعد اور زبیر سے فر مایا تھا کہ:

التريد (ابن عبدربه اللي) ج ه م 19 ملاء الكالى في الآدخ (ابن اثير) ج امس ۱۰ ا، ذخائر العظى (محت الدين طبری) م ۸۸، مجمع الزوائد (ابن ابي الحديد) ج طبری) م ۸۸، مجمع الزوائد (ابن ابي الحديد) ج سام ۱۵۰ مرب ۱۵۰ مرب ۱۵۰ مرب ۱۵۰ مرب ۱۸۰ مرب البلاز (ابن ابي الحديد) ج البلاز (ابن عساكر شافعی) ج سام ۱۲۷ سام مربا تحقیق محمد ابوالفنشل ، ترجمة الامام على بن ابي طالب از تاریخ و شق (ابن عساكر شافعی) م المس ۱۸۸ مرب ۱۸ مرب ۱۸ مرب ۱۵ مرب ۱۹ مرب ۱۵ مرب ۱۸ مرب ۱۸ مرب ۱۸ مرب ۱۵ مرب ۱۸ مر

(۱۲۱) رجوع کرین: متدرک (حاکم) ج ۳ ص ۱۱۱ یشن (این باید) ج ۱ ص ۳۳ م ۱۰۰ تاریخ (طبری) ج ۴ ص ۱۲۰ ارجوع کرین: متدرک (حاکم) ج ۳ ص ۱۲۰ الماستیعاب (این هبدالبر) در حاشیهٔ الاصلیهٔ (این هبر) ج ۳ ص ۳۵ م ۱۳۵ ه ۱۳۵ ه ۱۳۵ ه مریا تختیق مجدایوالفضل، الکال (این اهبر) ج ۲ ص ۵۵ م برح تحقیق مجدایوالفضل، و خاکز افعتی (محب الدین طبری) ص ۲ به بقتم در در اسمطین (زرندی حقی) ص ۹ ۹ م برحدة الامام علی بن ابی طالب از تاریخ دشتی (این عساکرشافتی) ج اص ۱۳۰ م ۱۳۷ م ۱۳۷ م ۱۳۰ م ترکز المخواص (سبط بن جوزی حقی) ص ۱۳۸ تاریخ دشتی (این عساکرشافتی) ج اص ۱۳۵ م ۱۳۵ م ترایخ المی با در احد به ساوی ۱۱۱۲ می این او ۱۳۵ می امریک المی این او ۱۳۵ می امریک او ۱۳۵ می تواندی این در احد بی مندل احد بی مندی ) ج اص ۱۳۵ می این در احد بی مندل احد بی مندی ) ج اص ۱۹۲۱ می در احد بی مندل احد بی مندل

مین تصین خدا کی تم دے کر پوچھتا ہوں کیاتم میں میرے علادہ کوئی ایسا ہے، جے رسول میں آئی ہیں جی دن مسلمانوں ہے، جے رسول میں آئی ہی تھا ہوں اس دن جس دن مسلمانوں میں جمائی جارہ قائم کیا تھا رسب نے کہا: خدا جاتا ہے، آپ کے علادہ کوئی ایسانیس ہے۔ (۱۲۲)

امر المومنین عظیمانے ایک دن عمر بن خطاب سے ان کے زمانہ ظلافت میں ہو چھا کہ: بیفر ماسیے اگر بنی اسرائیل کی کوئی قوم آپ کے پاس آئے اور ان میں کوئی فخص آپ سے کہے کہ عمل موی کے چھاکا فرزند ہوں ، تو کیا آپ اسے اس کے ساتھیوں پر پھھڑ جے دیں ہے؟ انھوں نے کہا: ہاں۔ امیر المومنین معظمانے فرمایا:

> خدا کی تم ایس رسول مثنی آیم کا بھائی ہوں۔ان کے بچا کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر نے روا کا ندھے سے اتار کر بچھائی اور بولے:

خدا کی شم اجب تک ہم لوگ جدانہ ہوں آپ اس جگد کے علاوہ کہیں اور نہیں بیٹھ سکتے معفرت علی اس عبار بیٹے رہے اور حضرت عربھی وہاں موجود ہے اور وہ جدا ہونے تک ای صورت میں موجود رہے (۱۲۳)

(٣) حضرت رسول من الله الله الله الله على معابد كم مجدين كلف والدور واز بدر مندكر ديد كيول كه مسجد كه اندر جنب كي حالت من جانا جائز نبيس الكن معنرت على كا در واز كملا ركها - اور معنرت

<sup>(</sup>۱۲۳) رجوع كريں: شرح نج البلاغة (ابن الي الحديد) ج٢ ص ١٦٤ والاستيعاب (ابن عبدالبر) در حاشية الاصلية (ابن هجر) ج سه ٣٥٠

<sup>(</sup>۱۲۳) کرجوع کریں:السواعق الحرقة (ابن جحرشافع) مقصد پنجم ،باب یاز دہم ،آیہ ۱۲ اس ۷۷ المحمدید.

علی طلط کے لیے جنابت کی حالت میں مجد میں تھہر ناجائز دمباح قرار دیا، جیسا کہ ہارون کے لئے ' مباح تھا۔ لہذا میصدیث ہارون کی پوری پوری مشابہت پر دلالت کرتی ہے۔

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ طنائی ہم نے مجدی طرف کھلے ہوئے سب کے دروازے بند کرادیے ،صرف محلے ہوئے سب کے دروازہ کھلا رکھا۔حضرت علی عالت میں مجانب میں مجمد میں داخل ہوئے وقد وہی ایک راہ تھی کوئی دوسرارات تھا ہی نہیں۔(۱۲۴۰)

حضرت عمر بن خطاب سے ایک سیح حدیث مروی ہے جو مسلم و بخاری کے معیار پر بھی سیح ہے۔وہ فریاتے ہیں:

رسول مل المنظيقية في على المسلك و تمن چيزي السي مرحت فرما كين كداكران المسلك المؤلف المسلك المرحة و تمن المسلك المرحة و تمن المسلك المرحة و تمن المسلك المس

 سعد بن الى وقاص، براء بن عازب، ابن عباس، ابن عمر، حذیف بن سید غفاری ان بل سے ہر ایک سے مروی ہے کہ:

ہم رسول الله منظ اللہ کا مشہور دعاؤں میں سے آیک دعا کواس طرح پڑھتے ہیں۔
میرے معبود! میرے بھائی موٹی نے تجھ سے سوال کیا تھا میرے سینہ کو
کشادہ کردے اور میرے معاملہ کو کہل بنادے ۔ زبان کی گرہ کھول دے
کہ لوگ میری بات ہجھ سیس اور میرے اہل سے میرے بھائی ہارون کو
میر اوزیر بنا۔ ان کے ذریعہ میری کم کو مضبوط کراور آخیس میراشریک کار
بنا تو اے معبود! و نے ان یروی نازل فرمائی کہ عقریب میں تمحارے
بنا تو اے معبود! و نے ان یروی نازل فرمائی کہ عقریب میں تمحارے

ص ۲۳۸ طالحید ربیه، ترجمة الامام علی بن ابی طالب از تاریخ دشتن (ابن عسا کرشافعی) ج اص ۲۲۰ ح ۲۸۳ م الصواعق المحرقدُ (ابن جر)ص۷ کے طالمیمید بمجمع الزوائد (بیشی) ج۹ص ۱۶۰ تاریخ الحلفاء (سیوطی)ص۲۱ کا ابقم ور راسمطین (زرندی حنفی)ص ۱۲۹، کنز العمال (متقی بندی) ج۵اص ۱۰۱ ح ۲۹۱ ما۲ ما۲ ، الریاض النظر وَ (محت الدین بطیری) چهص ۲۵۳ ما ۱۲ ورفر اندالسمطین (حویی) ج۱ص ۳۳۵ ح ۲۷۸.

<sup>(</sup>۱۲۷) رجوع كرين: مناقب الامام على بن افي طالب (ابن سفاز لي شافع) ١٥٢ ح ٥١١ ١٣٣٠ ويناتي المود ه (قدوزي خنع) م ٨٧ ط اسلام ول

بھائی ہارون کے ذریعے تھارے باز دوں کوتوی کردوں گا اورتم دونوں کے لیے غلبے قراردوں گا۔اے معبود! میں تیرابندہ اور تیرارسول محرکہوں، میراسیند کشادہ کر۔میرے معاملہ کوآسان بنا اور میرے اہل سے علی طلعالم کومیرا بھائی اور وزیر قراردے۔ (۱۲۷)

ای جیسی ایک حدیث برار نے بھی روایت کی ہے۔ حضرت رسول الله من ایک منظام نے حضرت علی طالع کا ہاتھ اس کے کو ارشاد فر مایا کہ: مویٰ نے خدا سے سوال کیا تھا کہ ہارون کی مدود معیت میں مجد کو باک بنا کیں اور میں نے اپنے پروردگار سے سوال کیا ہے کہ تھاری مدود معیت میں مجد کو باک بنا کیں اور میں نے اپنے پروردگار سے سوال کیا ہے کہ تھاری مدود معیت میں مجد کو باک بنا کیں اور میں نے اپنے پروردگار سے سوال کیا ہے کہ تھاری مدود معیت میں مجد کو باک بنا کیں اور میں اور اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور

پھرآپ نے حضرت ابو بکر کو کہلا بھیجا کہ اپنا دروازہ بند کردیں۔ اس پر انھوں نے اِنّبا بللہ وَ اِنّبا اِلله وَ اِنّبا اِلله وَ اِنّبا اِلله وَ اِلْبَهِ وَاجِعُونَ پِرْحااور کہا سَمعاً وَطَاعَةً ۔ پھر حضرت عمر کو تھم دیا۔ پھر حضرت عماس کو بھی ایسائی تھم دیا۔ پھر ارشاد فرمایا: میں نے اپنی مرضی سے تم لوگوں کے درواز سے بند نہیں کرائے اور علیٰ کا درواز سے مخالفیں چھوڑا بلکہ فدانے ایسا کیا ہے۔ (۱۲۸)

حفرت علی المادن کے مقام ومنزلت میں مشابہت کے لیے اتنی حدیثیں کافی ہیں۔

(۱۲۸) رجوع کریں مجمع الزوائد (بیٹی )ج9م۱۱، نتخب کنز العمال (متقی ہندی) درحافیه مند (احمد بن صبل) ج۵م۵۵، کنز العمال ( متقی ہندی )ج۵اس ۱۵۵ ح۶۳ ط۲اور الحادی للفتاوی (سیوطی) ج۲ص ۵۵ و

.0٨

<sup>(</sup>۱۲۷) رجوع كرين: شواه التو مل (حاكم حسكانی حنی) جام ۱۷۵ حدار ۲۳۵، تذكرة الخواص (سبط ابن جوزی حنی) م ۱۵۵ مرد النوری من ۱۸۵ مرد (این حنی) م ۱۵۵ مرد (این طبح که النصول المجرد (این حنی) م ۱۵۵ مرد (این طبح که شانعی) ج صباغ ماکدی کم ۱۵۰ مرد الریاض العفر و کوت الدین طبری) ج ۲ م ۲ مرد الدیام الدی خواند این طبح که شانعی ج ام ۱۹۲ مرد الدیام الدی می این می ۱۹۲ مرد ایر این طبح که می ۱۹۲ مرد ایر این طبح که می این می ۱۹۲ می ایر ایر ایر ایرون می ۱۹۲ می ایرون ا

وائس حايسكر

# (١) بقيه دلاكل كي درخواست-

خدا آپ کے والدین پر رحت کرے۔ واقعی آپ کے قرآن وحدیث سے استدلال ، بڑے تھکم میں۔ اِن میں فصاحت و بلاغت چھلکتی نظر آتی ہے۔ آپ باتی نصوص کا تزکرہ بھی کریں۔ فضل و برتہ تھی آپ میں بی ہے۔

## حق شناس

(۱) آیت ولایت اوراس کا حطرت علی کی شان میں نزول۔ شان میں نزول۔ (۲) حضرت علی گی شان میں نازل ہونے کی دلیل۔ (۳) استدالال کے ساتھ وضاحت۔

(۱) تی ہاں کلام مجید میں خدا کی محکم آیات میں سے ایک آیت آپ کے لئے تلاوت کرتا موں۔سورة مائدہ میں آیاہے:

إِنْسَمَسَا وَلِيُسَكُسَمَ اللهُ وَرَسُولُسَهُ وَالْمَدِينَ امْنُوا الْمَدِينَ امْنُوا الْمَدِينَ يُعَوَلُ يُعِيسَمُونَ الصَّلُواةَ وَهُمْ رَاجِعُونَ وَمَنْ يَعَوَلُ اللهُ عَلَيْ وَمُنْ يَعَوَلُ اللهُ وَمُمْ الغَالِمُونَ.
اللهُ وَرَسُولُهُ وَ الَّذِينَ امْنُوا فِإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الغَالِمُونَ.
اللهُ عَمْ رَسُولُهُ وَ اللّهِ عَدامِهِ اوراس كارسول مَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ وولوگ جو الحال الله الكله وولوگ جو الحال الله الكله وولوگ جو الحال الله الكله والكله الله الله الكله والكله والكل

### ا بمان لائے اپنا ولی مجھے گا تو پیمجھ او کہ خدا کی جعیت بی عالب رہے

والي ب\_ (١٢٩)

(١٢٩)سورة ما تدة (٥) آيات ٥٥-٥١.

(۱۳۰) رجوع كرين: شوابد المتوبل ( حاكم حسكاني حتى )جاص الهار ۱۲۱ مد ۱۲۱ مد ۱۲۱ م ۱۲۲ و ۲۲۲ م۲۲۲ و ۲۲۲ م ه ۱۳۲ مط بيروت من اقب على بن الي طالب (ابن منازلي شافعي) ص ۱۱۱ ح ۳۵۷ ، ۳۵۷ ، ۳۵۷ ، ۳۵۸ و ۳۵۸ ، ۳۵۸ و ۳۵۸ ، كفلية الطالب (محتي شافعي)ص ٨٨ و١٠١٠ المناقب (خوارزي منفي)ص ١٨٤ ، ترعمة الامام على بن الى طالب از تاریخ وشق (این عسا کرشانتی) ج ۲ ص ۹۰۹ ح ۹۰۸ و ۹۰۹ وافعول المهمة (این صباغ مالکی) ص ۱۲۳ و ۱۰۸ ، الدراكمة ر (سيولي) ج من ٢٩٣، فق القدير (شوكاني) ج من ٥٣، تتسميل لعلوم التزيل (كليي) ج اص ١٨١، الكشاف (رحشري)ج اص ١٣٩ تنير (طبري)ج ٢ ص ١٨٨ ـ ١٨٩ ، ذا والمسير في علم التعبير (ابن جوزي عنبلي) ج موص ۳۸۳ بتنبير ( قرطبی) ج ۲ ص ۲۱۹-۲۲۰ ،النفير إلمنير لمعالم النتز بل (جادی) ج اص ۲۱ ، فتح البيان في مقاصد القرآن (مديق حسن خان)ج ٣٠٥ ،اسباب النزول (واحدى) ص١١١ و الحاصل معر، لباب التول (سيوني) در حاميه تنسير ( الجلالين ) م ٣١٣ ، تذكرة الخواص ( سبط ابن جوزي حنَّى ) ص ١٥ ط الحيد ربيه ، نو رالا بصار ( خبلني ) ص ا ٤ طالعتمانيه، يناتي المودة ( قدوزي حنى ) ص ١٥ الط اسلامبول تنمير ( فخررازي ) ج٢٥ م٧ ١٥ و٠٢ ط البهيد معر تغيير ( ابن كثير ) ج ٢ص ٤١ واراحيا واكتب ١٠ حكام القرآن (جباص ) ج ٢٠٩٣ ٠ ا طاعبد الرحمٰن عجمه ٠ مجمع الزوائد (يتمي )ج يص ما بقم در راسمطين ( زرندي حنى )ص ٧ ٤ ٨٨، شرح نيج البلاغة ( اين الي الحديد ) ح ١١ص ١ ١٢ ومعربا تحقيق محرابوالفضل ،السواعق أمحرق (ابن جر)ص ١٣٠ وألميديد ،انساب الاشراف (بلاذري) ج ۲ مس • ۱۵ ح ا ۱۵ طبیر وت بتغییر ( نسفی ) ج اص ۲۸۹ ، الحاوی للفتاوی ( سیوطی ) ج اص ۱۳۹۹ و ۱۸۴۰ کنز بلعمال

(۲) ایک تو اختصار کوظ ہے، دوسرا بید مسئلہ روز روش سے بھی زیادہ واضح ہے، ورنہ ہم وہ تمام سمج احادیث اکٹھا کر دیتے جواس آیت کے حضرت علی مطلط کی شان میں نازل ہونے کے متعلق مروی ایس سکیان مجمداللہ بینا قابل اٹکار حقیقت پر پئی مطلب ہے۔

جم صرف الواسحاق احمد بن محمد بن ابراجيم فيشا پورى تطبى كي تغيير كاحوالدد دية بير (١٣١) جب وء الى تغيير كبير ش اس آيت بر پنچ تو بسلسلة اسناد جناب ابوذر سي ايك مديث درج كى ب كد جناب ابوذر فرمات بين كه:

میں نے خود اپنے ان دونوں کا نوں سے حضرت رسول اللہ سے سنا ہے اگر میں غلط کہتا ہوں تو بیرے دونوں کان بہرے ہوجا کیں اور میں نے اپنی ان آ تھوں سے حضرت رسول مٹھائی آج کم کو دیکھا اگر ایسا نہ ہوتو میری دونوں آ تھھیں اندھی ہوجا کیں حضرت رسول مٹھائی آج فرماتے تھے کہ گئ نیکوکاروں کے قائد اور کا فرول کے قائل ہیں۔ جوعلی علیمائی مددکرے گا وہ نصرت یا فتہ ہوگا اور جوعلی علیمائی کا ساتھ ندد ہے گا اس کی مددند کی جائے گئے۔

<sup>(</sup>مثقی بندی) ج۵اص ۱۳۷ ح ۱۳۷ وص ۹۵ ح ۲۹ تا ۲۵ منتخب کنز العمال (مثقی بندی) در حاهیهٔ مند (احمد بن حنبل) ج۵ص ۳۸ ، جامع الاصول (این اثیر) ج۹ص ۳۵۸ ، الریاض النصر کا (محت الدین طبری) ج۳ص ۳۳ ۲۶ ۲۳ ، مطالب المئو ول (این طلحهٔ شافعی) جام ۸۰ معالم المتو یل (بغوی) در حاهیه تقییر الخازن (علاء الدین بغدادی) ج۲ص ۵۵ وفرائد السمطین (حمویی) جام ااد ۱۶۰ ح ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۸

<sup>(</sup>۱۳۱) ابن خلکان نے وافیات الاعمیان علی ان کی وفات سس الله کسی ہے نیز لکھا ہے کہ وہ اپنے زیانے علی آفسیر کے میدان علی تن تباتھے۔ انہوں نے ایک بہت بزی تغییر لکھی تھی۔ عبد الغافر فاری نے بھی اپنی کماب اسیاق فیٹا ہو، علی ان کی تعریف کی ہے اور انہیں شیح النقل اور باوثو ت قرار دیا ہے۔

آگاہ رہو! میں نے ایک دن حضرت رسول ملتی ایک ماتھ نماز پڑھی ایک سائل نے مجد میں آکر سوال کیا ، کس نے پچھند یا۔ حضرت علی اللہ مائل نے مجد میں آکر سوال کیا ، کس نے پچھند یا۔ حضرت علی الکوشی حالت ورکوع میں تھے۔ آپ نے اپنی انگل سے اشارہ کیا جس میں الکوشی پہنے ہوئے تھے۔ سائل بڑھا اور اس نے الکوشی اتار لی۔ اس پر حضرت رسول اللہ ملتی ہیں نے ضواکی بارگاہ میں روروکر دعا مائلی۔

میرے معبود! میرے بھائی موئ نے تچھ سے سوال کیا تھا اور کہا تھا کہ
اے میرے معبود! میرے سین کوکشادہ فرما۔ میرے معاملہ کو ہل بنا، میری
زبان کی گرہ کھول دے تا کہ لوگ میری بات بچھ سیس ادر میرے اٹل سے
میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا۔ ان کے ذریعے میری کر مضبوط کر
اسے میرا شریک کار قرار دے تا کہ ہم دونوں تیری زیادہ تنج کریں اور
بہت زیادہ ذکر کریں تو ہماری حالت کو بخو بی دیکھنے والا ہے (۱۳۳) تو
نے ان پر وہی تازل فرمائی کہ اے موئی تمھاری تمنا کیں پوری کی گئیں
اے بان پر وہی تازل فرمائی کہ اے موئی تمھاری تمنا کیں پوری کی گئیں
میرے معاملہ کو ہمل کر اور میرے اہل سے علی میں اوزیر بنا اس کے
ذریعہ میری کم کومضبوط کر سے سال سے علی میں اور یر بنا اس کے
ذریعہ میری کم کومضبوط کر سے سال سے علی میں اور یر بنا اس کے
ذریعہ میں کم کومضبوط کر سے سال سے علی میں اور یر بنا اس کے
ذریعہ میں کم کومضبوط کر سے سے اس سے اس میں اور یر بنا اس کے

جناب ابوذر و من من كالمن من من من من من من كا كلام بورا بمى ند موف پايا تما كه جمرائيل المن بيآيت كرنازل موئ -

<sup>(</sup>١٣٢) مورة طر(٢٠) آية ١٥٥\_١٥٥.

<sup>(</sup>۱۳۳)مورۇلد(۲۰)آپيىس

إِنَّــَمَـا وَلِيُّسَكُمُمُ اللهُ وَ رَسُــولُهُ وَالَّذِينَ امَنُوا الَّذِيْنَ يُقِمُونَ الصَّلوةَ وَ يُؤْتُونَ الذَّكُوةَ وَهُمْ داكِعُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهُ وَ رَسُولَهُ وَالَّذِيْنَ امَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ.

اوروہ لوگ جوایمان لائے جونماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں ذکو ہ دیتے ہیں جو محص خدا اور رسول مٹھ اِنتہ اور ایمان لانے والوں سے وابستہ ہوگا تو کوئی شبہ نبیس کے خداکی جمعیت ہی غلبہ یانے والی ہے۔ (۱۳۳۷)

(٣) آپ سے گفی نیس ہے (خداور جن آپ و سیا ہے آپ کی مدد کر ہے) کہ اس جگہ ولی سے مراداولی بالتھرف ہی ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں فلاں ولی قاصر ہے، ولی سے مقصوداولی بالتھرف ہے افل لفت نے تصریح کردی ہے۔ محسل مَن وَلِمَی اَمْسَ اَحَدِ فَهُو وَ اِلْسَد، ہروہ فض جوکی کے معاملات ہیں متصرف و مختار ہودہ اس کا ولی ہے۔ البذا اس آ ہت کے معنی سے ہیں کہ جو تحصارے امور کے مالک و مختار ہیں اور تم سے زیادہ تمحارے امور ہیں نصرف کا حق رکھتے ہیں وہ خداوند عالم ادراس کا رسول منتی آئی ہے اور آپ ہی کو دات ہے جس میں ایمان کا رسول منتی آئی ہے اور آپ ہی کو دات ہے جس میں ایمان ، اقامہ نماز اور رکوع کی حالت میں زکات دینے جسے صفات جمع تھے۔ اور آپ ہی کے متحلق ہے آیں نازل ہوئی۔

خداوند عالم نے اس آیت میں اپنے ، اپنے رسول من آی آیا اور اپنے ولی کے لیے ایک بی ساتھ ولایت ثابت کی ہے ہم جانے ہیں کہ خداوند عالم کی ولایت عام ہے لہذائی من آی آیم اور ولی کی ولایت خداکی ولایت خداکی ولایت جسی عام ہوتا چاہیئے۔ یہاں جائز نہیں ہے کہ ولی سے نصیر یا محب وغیرہ مرادلیا جائے ورنہ حصر کی کوئی وجہ باتی ندرہ گی میرے خیال میں مندرجہ بالا مطالب واضح ترین مطالب میں سے ہیں۔

<sup>(</sup>١٣٣) الكصف والبيان ( تطبي ) مخطوط واس آية شريف كالميريس -

# وائس جانسلر

(١) لفظ جع كامغرد يركس طرح اطلاق موا

ج:

بهرحال آپ كے جواب ي كها جاسك كها جاسك كه اقدا و اللّه بين المنّوا الّه بين يُقِمُونَ الصّلواةَ وَ يُـوُنُونَ اللّه كُوهَ وَهُمْ رَكِعُون ، جَعْ إدرابير المونين يطيع مخص داحد بي لهذا جَعْ كا اطلاق مفرو يركيوكر مجع بي بهرحال اگريا عمر اض كيا جائة اسكاكيا جواب بي؟

حق شناس

(۱) عرب مغرد کے لئے بھی جمع کی تعبیر استعال کیا کرتے ہیں۔ (۲) اس مطلب پرشاہد۔ (۳) آیت کے حوالے سے لطیف اور دقیق کلتہ۔

(٧) تائيدكننده نصوص كي طرف اشاره

(۱) اس كاجواب يه ب كدائل عرب جمع كى تعبير كومفرد كے لئے بھى استعال كيا كرتے ہيں۔ البستاس مقام پرالك قرينه موجود ہے، بس كا تقاضا ب كداس عنى ميں استعال ہو۔

(٢) اسمعنى كاشابرا يرمبلد ب(١٣٥) فداوند عالم في لفظ ابناء، نماء اورانس كالفاظ

استعال کئے ہیں جوحقیقتا عموم کے لیے ہیں اور خاص طور پرحسین و فاطمہ وحضرت علی ایس کے لیے

استعال کیے ہیں۔تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ بیدالفاظ صرف انہی حضرات کے لیے استعال

(١٣٥) مورة آل عران (٣) آيا٢.

ہوئے ہیں۔(۱۳۷)اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کی عظمت شان وطالت قدر کا اظہار مقصود تھا اور کھی بہت سے نظائر ہیں جو قابل احصاء اور جمع آور کنہیں ہیں ( ۱۳۷) جب کوئی تکتہ تقاضا کرے تو یہ جمع کومفر دکی جگہ استعمال کرنے کو جائز سجھنے کی دلییں ہیں۔

(٣) موردنظر آبی میں ایک بہت ہی لطیف و باریک نکتہ ہے کہ خداوند عالم نے مفرد لفظ کے بجائے جمع کا لفظ جواستعال فرمایا ہے تو یہ اکثر لوگوں پر خداوند عالم کا بر افضل و کرم اورعنایت ہے۔
کیونکہ دشمنان علی طلع اور اعداء بنی ہاشم اور تمام منافقین اور حسد و کیندر کھنے والے اس آیت کو بصیغہ مفرد سننا پر داشت کیسے کرتے ؟ وہ تو اس طمع میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے سے کہ مکن ہے کہ کی دل قسمت چک اسے اور رسول ملی آبیا کی بند ہونے کے بعد ہم حاکم بن جا کیں۔

جب ان کو میہ پیتہ چل جاتا کہ خداوند عالم نے حکومت نس تین ہی ذاتوں میں شخصر کردی ، خدا ، رسول میں تین ہی ذاتوں میں شخصر کردی ، خدا ، رسول میں تی اور میں تیں تو وہ مایوں ہوکر ند معلوم کیا گیا آفتیں بر پاکرتے؟ اور اسلام کوکن کن خطرات کا سامنا کرتا پڑتا؟ ان کے فتنہ و فساد ہی کے خوف سے آیت میں باوجود علی میں میں معدد مقامات میں واحد ہونے کے ، جمع کا لفظ استعمال کیا گیا۔ پھر بعد میں رفتہ رفتہ مختلف پیرا میں متعدد مقامات پر تصریح ہوتی رہی اور ولایت امیر المونین میں میں میں اور ولایت امیر المونین میں میں میں اور ولایت امیر المونین میں میں المونین میں اور ولایت امیر المونین میں المونین المونین میں المونین میں المونین میں المونین المونین المونین میں المونین میں المونین المونین میں المونین میں المونین ا

اگراس آیت بین خصوص عبارت لا کرمفرد کا استعال کرے آپ کی ولایت کا اعلان کردیا جاتا تو لوگ کا نوں میں انگلیاں دے لیتے اور سرکشی پر تیار ہوجاتے۔ اہل بیت بجبی کی شان میں نازل ہونے والی قرآن مجید کی ان تمام آیات میں یہی حکیماندا نداز جاری وساری ہے۔

نہیں کرد ماحمیا۔

<sup>(</sup>۱۳۷) اس موضوع كے بهت زياده مدارك و كيف كے لئے حافيہ فمبر ۲۸ ملاحظ فرمائمن. (۱۳۷) مثلاً آية عاصورة آل عمران (٣) وآية السورة مائده (٥).

(۳) ہم نے جن نصوص کا ذکر کیا ، یا جن کا ذکر نہیں ہوا ، ای طرح نص غدیر اور نص دمیت وغیرہ کی تا ویل میں۔ ان روایات کی تا ویل نہیں کی جاسکتی ، بید متضافر و متناصر روایت ، روایات صریحہ سے کم نہیں ہیں۔ ان روایات سے بھی ای مطلب کی تا ئید ہوتی ہے۔

بهرحال جوانصاف سے كام ليتو ووحق بران كوقاطع ادلياور ماطع وروش بربان پائے گا۔

وائس جانسكر

(۱) تا تید کنندہ نصوص چیش کرنے کی درخواست۔

كاش آپ ميس تائيكنده نصوص بي كان كاه فرمات ، أبيس كيون سر دقرطاس نيس كيا!!؟

حق شناس

(۱) تائير كننده احاديث بن سے جاليس حديثوں كانذكره۔ (۲) حضرت على كى خلافت والى دليلوں كا كوئى معارض نيس۔

ان تائید کتندہ نصوص سے صرف چالیس مدیش پیش کرتے ہیں،امید ہے کہ یکی آپ کے لیے کافی ہوں گی۔

هَـَـَذَا إِمَّامُ البَرَرَةِ، قَاتِلُ الْفَجَرَةِ، مَنْصُورٌ مَنْ نَصَرَهُ ، مَحَلُولُ مَنْ خَذَلُه (١٣٨)

(۱۲۸) اس صدیث کو (عالم) نے متدوک کی تیسری جلد کے صفی ۱۲۹ پر (جایر) سے فقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ صحیح ہے حرید دجوع کریں کر العمال (متلی ہندی) ت ۲ ص ۱۵۱ ت کا ۱۵۲ ما اقتیر (فابی) ذیل آیہ ولایت مناقب فی بردی این مغازل شافعی اص ۸۲ تر ۱۱۰ المناقب فوارزی منفی اس ۱۱۱،

یلی میں اور فاجروں کے قاتل بس اور فاجروں کے قاتل بس نے ان کی مدد کی وہ کامیاب ہوا اور جس نے ان کی مدو سے منہ موڑ اس کی مدد نہ کی جائے گی-

(٢) آنخفرت الميكلم نے فرمايا

مجهج معرت المستلط المستعلق تمن چزول كادى بوئى به -إنَّه سَيْسَدُ السُهُ سُلِمِينَ وْإِمَامُ السُمُتَّ قِينَ وَقَائِدُ النُّعَ المُحَجُّلِينَ (١٣٩)

ترجمة الا ما مطلى بن اني طالب از تاريخ دمشق (ابن عساكر شافعى) ج ٢٩ م ٢٧ م ٢٩ ٥ ٩٩ و ٩٩٠ كفاية الطالب ( منحى شافعى) ص ٢٢١ ط الحد ربيه بنائع المودة ( قدوزى حنى ) ص ٢٢ م ٢٨٥ ، ٢٣٣ ، ١٥٥ و ٢٨ ط اسلام بول ، بلغصول المبمة (ابن صباغ مالكي) ص ١٠٨ ، فتح الملك العلى بصحة حديث باب مدينة العلم على (مغربي) ص ٢٥ ط المحطيعة الاسلامية از بر، اسعاف الراهبين (صبان) درحافية نورالا بعمار (هبلنجى) ص ١٣٣ ط المعتمانية ، الصواعق المحركة في (ابن جر) ص 20 ط المبدئة معر، مطالب المؤول (ابن طلحة شافعى) جام ٨١ ميزان الاعتمال (فهما) ح اص ١١٠ المجامع المعين (سيوطى شافعى) ج ٢ ص ٥٦ ط المبدئة معر، فتخب كنز المعمال (متحى بندى) درحافية مند (

(۱۲۹) (طاکم) نے جزیم متدرک کے صفی ۱۲۹ پر ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کی سندھیجے ہے اسکے علاوہ رجوع کریں کے جزیم متدرک کے صفی ۱۲۹۸ ہے اسکے علاوہ رجوع کریں کے تراهم ال (متقی بندی) ج ۲ ص ۱۵۵ ح ۲۹۱۸ ہا کہ مجم الصغیر (طبرانی) ج ۲ ص ۱۵۸ المنا قب (ابن مناز لی شاقعی) ص ۲۵ م تا وص ۲۵ م ۱۵ میں ۱۳۵ ہی میں ۲۳۵ ہی میں ۲۳۵ ہی میں ۲۳۵ ہی میں ۱۳۵ میں ۱۳۵ میں ۱۳۵ میں میں الحقاب (این اشیر) میں ۲۵ می میں ۲۵ میں ۱۳۵ میں

علی میں اور دش جین اور نورانی افراد کے قائد ہیں۔

(۳) علی علی الله کا متعلق مجھے بذر اید وقی بتایا گیا کہ وہ مسلمانوں کے سردار متقین کے ولی اور

روش بیشانی والول کے قائد ہیں۔( ۱۴۴)

(٧) أ تخضرت التي يتم في المناه المايا:

مَوْحَباً بِسَيِّدِ المُسْلِمِينَ ، وَإِمَامِ المُتَّقِين. (١٣١) مرحال مملمانول كمرداداد دمقين كامام \_

(۵) تیفیراسلام ما تیکیلے نے فرایا:

اَوَّل مَنْ يَدِ حَل مِن هَـذا البسابِ إمَسامُ المُتَّقِين ، وَسيّدُا المُسسِلَمينَ و قَائِدُ الْعُرِّ المُسسِلِمينَ و قَائِدُ الْعُرِّ المُسَجَّلِين. المُسَجَّلِين.

ببلافض جواس دروازے سے داخل ہوگا وہ مقین کا امام ،مسلمانوں کا

(۱۳۰) رجوع کریں کنز العمال (متقی بندی) ن ۲ ص ۱۵۷ ح ۲۹۳ و ۱، ترجمة الا مام علی بن ابی طالب از تاریخ دمشق (این عسا کرشافعی) ج۲ ص ۲۵۷ ح ۲۷ سه ۱۰ با یونس العفر و (محت الدین طبری) ج۲ ص ۲۵۷ ح ۲۷ سه ۱۰ با یونس العفر و (محت الدین طبری) ج۲ ص ۲۵۷ ح ۲۵ سه ۱۰ با العقی (محت الدین طبری) می ۵ مینتخب کنز العمال (متقی بندی) ورحاحیهٔ مند (احمد بن منبل) ج۵ ص ۲۳ با ۱۸۰۱ و ۱۳۱۱ معلیة الا ولیا و (ابودیم) ج۱ ص ۲۵۱ مینته الا مام علی بن ابی طالب از تاریخ و مشق (این عسا کرشافتی) ج۲ ص ۴۵۰ مینه ۹۳۹ و شرح نیج البلائهٔ (ابن ابی ترجمه تا العام علی بن ابی طالب المتحقیق محمد الولیات (ابن طبح با منبلی با ۱۶ مینته کنز العمال (متقی بندی) و ما ۱۸ و ۱۳۳ ط اسلام بول ، نتخب کنز العمال (متقی بندی) و ماهیهٔ معلی منبلی به مین ۵ مینته کند العمال (متنی بندی) و ماهیهٔ معلی در العملین (حویی) جام ۱۵۵ سالهٔ المتحد بن منبلی) جدیم ۱۵ مینته کنز العمال (متنی بندی) و ماهیهٔ معلی در العمین (حویی) جام ۱۵۵ سالهٔ ۱۹۰۵ مینته کنز العمال (متنی بندی) و ماهیهٔ معلی من منبلی به مین ۱۵ مینتهٔ کند العمال (متنی بندی) و ماهیهٔ معلی من ۱۸ و ۱۸ مینتهٔ کند العمال (متنی بندی) به امن ۱۸ و ۱۸ مینته کند العمال (متنی بندی) و ماهیهٔ مینتهٔ بندی مینتهٔ با که مینتهٔ با در السمطین (حویی) جام ۱۵۵ و ۱۸ مینتهٔ با که مینتهٔ با در العمال (متنی بندی) با در العمال (متنی با کند که در العمال

## سردار، اوردین کاامیر اور وصول کا خاتم اور روش پیشانی والول کا قائد

ج-

سب سے پہلے حضرت علی میں آئے رسول ماڑا آئے نے دیکھا تو آپ کا چرو کھل کمیا۔ فورا علیٰ کو کلے سے لگالیا اور آپ کی بیٹانی کا بین ہو نچھتے جاتے تھے اور فر ماتے جاتے تھے:

تم میری طرف سے حقوق ادا کرد کے ،تم میرا بیام لوگوں تک پہنچاؤ کے ادر میرے بعد جب اختلافات پیدا ہوں گے تو تم ہی راہ حق داضح کرو کے۔(۱۳۳)

(٢) يغيراسلام المُنْقِيَّمُ نے فرمايا:

إِن الله عَهَد اللي فِي علي أنه رايةُ الهدى ، و إمّام اولِيَائى و نورُ مَنْ اَطَاعَتِي وَهُوَ كَلِمةُ التي أَلزَمتهَا المُتَقِينِ.

خداوندِ عالم نے جھے علی میں اور میری اطاعت کر وہ علم ہدایت ہیں، میرے دوستوں کے امام ہیں اور میری اطاعت کرنے والوں کے لیے نور ہیں علی میں ہی وہ کلمہ ہیں جسے میں نے متقین کے لیے لازم کر ویا ہے۔ (۱۲۲۳)

<sup>(</sup>۱۳۲) رجوم کریں: شرح نج البلاغة (این ابی الحدید) جه ص ۱۲۹ طامعریا تحقیق حجم ابوانعنس مصلیة الاولیاء (ابو عیم) حاص ۲۳ ، المناقب (خوارزی حفی) ص ۳۲ ، ترهمة الامام علی بن ابی طالب از تاریخ وشق (این عسا کر شافعی) ج اص ۲۳ ، میزان الاعتدال (زبمی) ج اص ۳۲ ، کفلیة الطالب (سمخی شافعی) ص ۲۱۲ ط الحد رید ، بیانیج المود و (قدوزی حفی) ص ۱۳۳ مطالب و فرائد المسلمیول و فرائد المسلمین (حویی) ج اص ۱۳۵ ا

<sup>(</sup>۱۳۷۳) رجوع کرین صلیة الاولیاء (ابونیم اصغبانی) ج اس ۲۷، شرح نیج البلاغه (این ابی الحدید) ج۹ص ۱۲۷ طامعر با محتیق محدا بوالفضل ،السنا قب (خوارزی منفی)ص ۴۱۵ د ۲۲۰ نقم در دلسمطین (زریمی حنفی)ص ۱۱۴، ترجمة

آپ دیکھیں کہ مذکورہ بالا چھر حدیثیں حفزت علی میلائظ کی امامت کے متعلق کتنی صاف اور صریح نصوص ہیں اور ان کی اطاعت وفر ما نبر داری واجب ولا زم ہونے کے روثن ثبوت ہیں۔ان پرسلام ہو۔

(2) يَغْبِرَامِلَامٌ بِالصَّكَمَاتُهُ حَمْرَتَ عَلَى النَّالِيَ الْمُرْفَاشَارَه كَرَبَّ بُوسَ عُرَماتٍ بِي: إِنَّ هَسَذَا أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِي، وَأَوَّلُ مَن يُصَافِحُنِي يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهَذَا الصَّدِيقَ الاَكْبُرِ، وَهَذَا فَارُوقُ هَذِهِ الاُمُّةِ، يُفَرِّقُ بَينَ النَّحَقَ وَالبَاطِل، وَهَذَا يَعسُوبُ المُؤْمِنِينَ.

یہ پہلے محض ہیں جو بھے پر ایمان لائے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے

یکی جھے سے مصافحہ کریں گے۔ بھی صدیق اکبر ہیں ، بھی اس امت کے
فاروق ہیں جوحق کو باطل سے جدا کریں گے یکی موشین کے سید وسر دار میں۔ (۱۲۴۳)

الا ما على بن ابي طالب از تاريخ ومثق (ابن عسا كرشافعي) ج٢م ١٨٥ ح٢٤٢، المناقب (ابن مغاز لي شافعي) ص٢٩م ح٢٩ ، كفلية الطالب (محتجي شافعي) ص٣ ٤ ط الحيد ربيه، ينائج المود وكر فقد وزي حفى ) ص٣١٣ ط اسلامول، مطالب السؤول (ابن طلح أشافعي) ج اص٢٣ وفرائد السمطين (حوجي) ج اص١٩٨١ و١٥١.

(۱۳۳) د چرځ کوي:

کنز المعمال (متقی بندی) ج۲ ص ۱۵۱ ح ۲۹۰ ط ۱۰ ترتیدة الا مام علی بن ابی طالب از تاریخ دشق ( ابن عسا کرشافعی) ج اص ۲۷ ح ۱۲۱، مجمع الزوائد ( بیشی ) ج ۹ ص ۱۰ ، کفلیة الطالب ( سختی شافعی ) ص ۱۸ ط الحید ربیه الاصلیهٔ ( ابن حجر ) ج مص ایما ، الاستیعاب ( ابن عبدالبر ) درحافیهٔ الاصلیهٔ ( ابن حجر ) ج مهص ۱۵ م اسدالغلبهٔ ( ابن اثیر ) ج ۵ ص ۲۸۵ ، میزان الاعتدال ( و بی ) ج ۲ ص ۱۳ وفرائد المحطین ( حمویی ) ج اص ۱۳۹ و ۱۹۰۰ ، باتی مدارک کیلئے حافیه نمبر ۲۹۹ ملاحظ فر باکس .

#### (٨) يغيراسلام التيكيم فرمايا:

يَا مَعضَد الأنصَارِ ألا اَوْلَتُمْ عَلَى مَا إِن تَمَسَّكُتُم بِهِ لَنْ تَصَلَّوه بِكُرامتِي، تَعضِلُوا ابداً ، هَذَا عَلِى فَاجِبُوه بِحَبِى، و انحرِمُوه بِكُرامتِي، فإنَّ جِبْرائيلَ أَمَرنِي بالِّذِي قلت لَكُم عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. اللهِ عَزَو جَلَّ. اللهِ عَزَو جَلَّ. اللهِ عَزَو جَلَّ. اللهِ عَزَو جَلَّ اللهِ عَزَو جَلَّ اللهِ عَزَو بَاللهِ عَزَو بَاللهِ عَزَو بَاللهِ عَنِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَزَو بَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

دیکھیں کس طرح گراہ نہ ہونے کو حضرت علی النظامے متمسک ہونے کیا تھ مشر وط کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ہے متمسک نہ ہونے والا گراہ ہے یہ کل حظلب یہ کہ کان ہے کہ جتنا محصوب جانے ہو علی النظامی جانے ہو علی النظامی ہونے والا گراہ ہے مطلب اسکے علادہ اور پی کے ٹیس ہے کہ ان کے بعد حضرت علی النظامی ولی عہد اور صاحب امر ہیں اس جملے پرتذ برکریں کہ جو پچھیں نے کہا ہے کہ جبرائیل طالب خدا کی طرف سے لائے ہیں انشاء اللہ آپ پر حقیقت روش ہوجائے گی

<sup>(</sup>۱۳۵) رجوع کریں: شرح نج البلانهٔ (ابن الی الحدید) ن ۴ ص ۱۰ کا طامهم با تحقیق محدا بوالفنسل مصلیة الاولیاء (ابو هیم) ج امس ۱۲ طالب و ق مجمع الزوائد (بیشی) ج ۴ مس ۱۳۲۱ م کفاییة الطالب (متنی شافعی) مس ۱۲۹ طالحید رب بینا تنج المود و (قدوزی خفی) مس ۱۳۳ طاسلامبول ، کنز المعمال (متنی بندی) ن ۱۵ مس ۱۲۲ س ۱۳۳ ط۲ الریاض العضر و (محت الدین طبری) ج ۴ مس ۲۳۳ ط۲ مطالب المو ول (ابن طلحهٔ شافعی) ج ام ۲۰ وفرائد السمطین (حویثی) ن ۱۶ می ۱۹۵۲ م

(٩) حفرت رسول خدام في الله في ألم فرمايا:

أنَّا مَدِينَةُ العِلْمِ ، وَعَلِيَّ بَابُهَا، فَمَنْ أَرَادَ المَدِينَةَ فَلِيَاتِ

الباب.(۱۳۲)

مں شہر علم ہوں علی علی اس کا دروازہ بیں جو شخص علم حاصل کرنا جا ہوہ دروازے ہے آئے۔

(١٠) حضرت دسول خدام في المينام في مايا:

(۱۳۷۱) رجور کرین: ترقیة المام علی بن ابی طالب از تاریخ دستی (این عسا کرشافتی) ج می ۱۳۳۳ م ۲۸۹۹، ۱۹۲۹ و ۱۹۲۹ و ۱۹۲۹ و ۱۹۲۹ و ۱۹۹۷ و ۱۹۲۹ و ۱۹۲۱ و ۱۲۲ و ۱۲ و ۱۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲ و ۱۲۲ و ۱۲ و ۱۲

إِ أَنَّا دَارُ الْحِكْمَةِ ، وَعَلِي بَابُهَا.

مِن حَمَّت كا مُمر مون علي يعثان كادروازه بين \_( ١٣٧)

(١١) معرت رسول خدام التي يتم فرمايا

عَلِيٍّ بَابُ عِلْمِي، وَ مُبِينُ مِنْ بَعْدِي لَأُمْتِي مَا أَرْمَلْتُ بِهِ، حُبُّه إِيمَان، وَبُغْضُه نِفَاقْ. (١٣٨)

علی استها میرے علم کا دروازہ ہیں اور میں جن چیز وں کو لے کر مبعوث ہوا، میرے بعد یمی ان چیز وں کومیری است سے بیان کریں مے۔ان کی محبت ایمان اور ان کا بغض نفاق ہے۔

(١٢) حغرت دسول فدامل المين الم غير ما يا:
 أنّت تُبينُ لأمّتي مَا اخْتَلَفُوا فِيه مِنْ بَعْدِي.

اے علی التحامیرے بعد جب میری امت میں اختلافات ہوں گے تو تم بی راہ حق واضح کرو گے۔ (۱۳۹)

جواس حدیث یا اس جیسی دوسری احادیث برغور کرے تو اس پر بید حقیقت بالکل داشتے ہو جاتی ہے که حضرت علی اللتا ای حضرت رسول ملٹی آیا تم کے نز دیک وہی منزلت بھی جوخو درسول ملٹی آیا تم کی خدا کے نز دیک تھی۔ جیسا کہ خداوند عالم کا ارشادے:

> وَمَا الْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَالِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اِخْتَلَفُوا فِيهِ وَ هُدًى وَرَحْمَةً لِقُوْم يُوْمِئُون َ ( \* 0 ا )

> میں نے تم پر جو کتاب نازل کی وہ صرف اس لیے کہ لوگ جس مسئلہ میں اختلاف کریں تم مراوحی والوں کے اختلاف کریں تم مراوحی واضح کردواور سیکلام مجیدایمان لانے والوں کے لیے وجہ ہدایت اور دحمت ہے۔

اوررسول مع المينية في معلى المعلق فرمايا:

تم میری امت کے اختلافات میں مبتلا ہونے کے وقت راوحق واضح کرومے۔

(۱۳) حضرت ابوبكرنے حضرت دسول خدام الله الله عدوایت كى ب:

<sup>(</sup>۱۳۹) رجوع كرين بدر تعة الامام على بن ابي طالب از تاريخ دمش (اين عما كرشافيي) ج ٢٥٨ م ١٥٠٥ ح ١٥٠٠ و ١٠٠٩ م ١٥٠٠ و ١٠٠٩ م ١٥٠٠ و ١٠٠٩ م ١٥٠٠ م ١٠٠٩ م ١٥٠٠ م ١٠٠٩ م ١٥٠٠ م ١٠٠٠ م ١٠٠٠ م ١٠٠٠ م ١٠٠٠ م ١٠٠٠ م ١٠٠٠ م ١٠٠١ م ١٠٠١ م ١٠٠١ م ١٠٠١ م ١٠٠٠ م ١٥٠١ م ١٠٠٠ م ١٠٠٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠ م ١٥٠٠ م ١٥٠

عَلِيٌ مِنَى بِمَنْزَلِتى مِنْ رَبِي. علی طِنْنَهُ الومِحے ہے وہی مزارت حاصل ہے جوخداکی بارگاہ میں ججھے حاصل

ے۔(۱۵۱)

(۱۴) ابن عباس في حضرت رسول خدام التي المياس عدوايت كى ب

عَلِيلًى ابنُ آبِي طَالِب بَابُ حِطَّة ، مَنْ دَخَلَ مِنْهُ كَانَ مُؤْمِناً ، وَمَنْ دَخَلَ مِنْهُ كَانَ مُؤْمِناً ، وَمَنْ خَرَجَ مِنْهُ كَانَ كَافِراً. (١٥٢)

على النام باب علم بين ، جواس من داخل بواده مومن باورجونكل كياده كافرب-

(۱۵) آنخفرت المَّهُ الَيَّامِ فَهَ حَرَى جَ كَمُوتَع بِهِ مَقَامِ عَرَفَات مِنْ فَهِ اللهِ اللهُ عَلَي عَنِي إلا أَنَا أَو علي عَلِي مِنْي وَ أَنَا مِنْ عَلِي، وَلَا يُؤَدِي عَنِي إلا أَنَا أَو علي على على على الله الله على اله

(۱۵۱) رجوع کریں و خائز اُلتقی ( محب الدین طبری) ص۱۲ ، الریاض اِلنفر وَ ( طبری) ج۲ ۲۵ ۳۱۵ ط۲ و السواعق المحرقة (ابن جر)ص۲ ۱۰ اطالم بهدید .

(۱۵۲) رجوع کریں: کنز العمال (متقی ہندی) ج۲ص۱۵۳ م۱۵۳ ماا، پنانچ المود و (قدوزی حنی) ص۱۸۵، ۱۵۲۷ و ۲۸ ۱ ما اسلام ول ، الجامع الصغیر (سیوطی) ج۲ص ۵۹ مالیمیدیهٔ مصر بنتخب کنز العمال (مثقی ہندی) در حاصیهٔ مند (احداین عنبل) ج۵ص ۳۰ والصواعق الحرقة (این حجر) ص۵۵ مالیمیدیه .

(۱۵۳)رجوع کریں بنن (ابن ماجه) جاص ۱۹۳ جا ۱۱۵ داراحیاءاکتب میچ (ترندی) ج۵۰ ۴۸۰ ۳۸۰ ۳۸۰ ۱۵۳۰ ، خصائص امیر المؤسنین ( نسائی شافعی) ص ۴۰ ما التقدم مصر، ترجمة الامام علی بن ابی طالب از تاریخ دمثق ( ابن عسا کرشافعی) ج۲م ۲۵۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۹۸۸ و ۸۸ دالمتا قب (خوارزی حقی) ص ۷۹۰ ہ وہ قول اس معزز پیغیرگاہے جوصاحب قوت اور صاحب عرش کی بارگاہ کا کمین ہے اور وہاں قابل اطاعت اور امین ہے اور تمہارا پیغیر مجنون نہیں ہے۔(۱۵۴) وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا اسکا کلام نازل شدہ وق کے مطابق ہے۔(۱۵۵)

لبذاان احادیث سے کہاں راہ فرار اختیار کریں گے اور۔الی سی احادیث اور صری نصوص کے مقاطع میں آپ کیا فرما سکیں گے۔اگر آپ اس فرض اور عبد کا نصور فرما کیں اور عکم اسلام کی اس مقاطع میں گئے۔اگر آپ ایسے موقع پر یعنی فریضہ کی جوالاتے ہوئے مقام عرفات پر لاکھوں مسلمانوں کے بچوم میں یہ اعلان فرماتے ہیں تو آپ پر حقیقت اچھی طرح روثن ہوجائے گی۔حضرت رسولی المقادم معانی و مقام سے مقام کی حضرت رسولی المقادم معانی و مقام کے دا الفاظ دیکھیے کتے مختصر ہیں لیکن سے مقام الفاظ کتے جلیل القدر معانی و مطالب کوانے دامن میں لیے ہوئے ہیں چند الفاظ میں بے بناہ مطالب موجود ہیں فرمایا:

المناقب (این مفاذ لی شافعی) ص ۲۲۱ ح ۲۷،۲۲۲، و ۲۷۳، ینائ المود کا (قدوزی حنی) ص ۵۵، ۱۸۱۸ و ۱۸۱۲ ط اسلامبول ، انسواعت المحرقة (این حجر) ص ۲۷ ط المیمنیة معر، اسعاف الراهمین (صبان) در حاشیه تور الابسار (هیلنی) ص ۲۷۰ ط المیمنیة معر، اسعاف الراهمین (البسار (هیلنی) ص ۲۷۰ ط الموسار (هیلنی) ص ۲۷۰ ط الموسار (هیلنی) ص ۲۷۰ ط الموسار (این اشیر) و ص ۲۷۱ می ۱۳۸۱ ، الجامع الصغیر (این اشیر) و ص ۲۷۱ می ۱۳۸۱ ، الجامع الصغیر (این اشیر) و ص ۲۷۱ می ۱۳۸۱ ، الجامع الصغیر (این اشیر) و ص ۲۷۱ می ۱۸۲۱ ، الجامع الصغیر (این الموسان ا

<sup>(</sup>۱۵۴) سورهٔ تگویر (۸۱) آیات ۱۹-۲۳.۱۹

<sup>(</sup>١٥٥) سورهُ فجم (٥٣) آيات٣٣.

لَايُؤُدِي عَنَّى إِلَّا أَنَا أُو عَلِيَّ.

میرے فرائض کی ادائیگی کسے ممکن نہیں سوامیرے یاعظ یا اللہ کے۔
اس جملہ کے بعد اب کوئی مخوائش ہی باتی نہیں رہتی ۔ حضرت علی میلانا کے علاوہ کسی شخص کے لیے
اس بات کی اہلیت اور صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کا ررسالت سے کسی چیز کی اوائیگی کر سکے ، فریضہ
تبلیغ میں رسول ما تی آیکے کا ہاتھ بٹا سکے ۔ علی میلائے کے سواکوئی خلیفہ ، ولی اور قائم مقام نہیں ہوسکتا۔ حمد و
ستائش خدا کے ساتھ مخصوص ہے جس نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی اگر خدا ہمیں ہدایت نہ کرتا تو ہم
سم بھی بھی ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے۔

#### (١٦) حفرت رسول خدام في يَتِم في مايا:

مَنْ اَطَاعَنِي فَقَد اَطَاعَ اَللهُ، وَمَن عَصَانِي فَقَد عَصَى اللهُ ، وَمَن عَصَانِي فَقَد عَصَى اللهُ ، وَمَن عَصلى عَلِيّاً فَقَدْ عَصَانِي. وَمَن عَصلى عَلِيّاً فَقَدْ عَصَانِي. جس نے میری اطاعت کی اس نے خداکی اطاعت کی اورجس نے میری تافر مانی کی اس نے خداکی تافر مانی کی اس نے میری تافر مانی کی ۔ (۱۵۲)

#### (١٤) حضرت رسول فدام في النَّم في مايا:

يَا عَلِيٌّ مَنْ فَارَقَنِي فَقَدْ فَارَقَ اللهُ وَمَنْ فَارَقَكَ فَقَدْ فَارَقِني.

<sup>(</sup>۱۵۷) رجوع کریں: المستدرک (حاکم) ج ۳ ص ۱۲او ۱۲۸۰ تر تھنة الایام علی بن الی طالب از تاریخ ومثق ( ابن عسا کرشافتی) ج ۴ ص ۲۶۸ ح ۲۸۸، الریاض النفر و (محت الدین طبری) ج ۴ ص ۴۲۰، یتا بیج المود و ( قندوزی حنقی )ص ۴۰۵ د ۲۵۵ ط اسلامبول و ذخائر العقبی (طبری) ص ۶۲.

اے علی طلعتا اجو جھے سے دور ہواوہ خدا سے دور ہواور جوتم سے دور ہواوہ مجھ سے دور ہوا۔ (۱۵۷)

(۱۸) حفرت امسلمدرسول خداط التيانيم كي مديث بيان كرتي بين كه مَنْ سَبُ عَلِيّاً فَقَدْ سَبّني

جس نے علی کو برا بھلا کہااس نے جھے برا بھلا کہا۔ (۱۵۸) اسکی مانند پیغیر کا بیٹر مان بھی ہے۔

مَنْ آذى عَلِيّاً فَقَدْ آذَانِي.

جس نے علی عظیم اوا ذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ (۱۵۹)

(19) حضرت رسول خداً نے فرمایا۔

رور المن المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المن

(۱۵۹) ، جوع کرین: المستدرک (عاکم) جسه ص ۱۲۱، بخیص المستدرک (ذہبی) دوذیل المستدرک ، مسند (احمد بین عبل) جسم ۲۸۹ ملی برائی طالب از تاریخ دشق (این عسا کرشافتی) جام ۲۸۹ میں بن بلی طالب از تاریخ دشق (این عسا کرشافتی) جام ۲۸۹ میں برائی طالب از تاریخ دشق (این عسا کرشافتی) جام ۲۵۰ میں برائی طالب (این مناکرشافتی) میں ۲۵۱ میا برائی در سکانی دفیل این الی طالب (این منازلی شافتی) میں ۲۵۱ میا ۲۵۰ کے طلع السال بر سختی شافتی) میں ۲۵۱ میا المحد دید مناقب علی این الی طالب (این منازلی شافتی) میں ۲۵۱ میا ۲۵۰ کے طلع السال بر سم ۲۵۰ برائی برائی میں ۲۵۰ میا ۲۵۰ میا ۱۵۰ میر ۲۵۰ میل ۲۵۰ میل

(۱۲۰)رجوع كرين المتدرك ( حاكم ) جساص ١٣٠ ( باستصحح ) تلخيص المتدرك ( ذہبی ) در ذیل المتدرك

## ای کی اندخود معزت علی سیسم کا قول ہے آب فراتے تھے:

قتم ہے اس ذات کی جس نے زمین سے دانہ کوروئیدہ کیا اور انسان کی روح خلق فر مائی۔رسول مل اللہ اللہ مجھے ول وقر ارفر ما چکے ہیں کہ مجھے وی دوست رکھے گاجومون ہوگا، وہی دشن رکھے گاجومون ہوگا (۱۲۱)

(باسندسیم)، نورالابصار (فبلنی ) ص۳۷ العثمانیه، اسعاف الراغبین (صبان) در حافیه نورالابصار (فبلنی ) ص ۱۳۱۳ العثمانیه، انورالابصار (بین عبدالبر) در حافیه الاصله که ۱۳۱۳ العثمانیه، السواعق المحرقه (بین عبدالبر) در حافیه الاصله که ۱۳۱۰ میم ۱۳۵ میم المیم ال

## (٢٠) حفرت رسول فدالم المنطق المعفرت على المنظمة من مات مين-

يَا عَلَى أَنْتَ سَيّد فِي الدّنيا ، وَسَيّد فِي الآخِرة ، حَبِيبُكَ حَبِيبُكَ حَبِيبُكَ حَبِيبُكَ حَبِيبُكَ عَلَوِّي، وَ عَلُوِّي، وَ عَلُوِّي عَلَوُ اللهُ ، وَالْوَيْلُ لِمَنْ أَبْغَضَكَ مِنْ بَعْدِي.

تم دنیا میں بھی سید وسردار ہوا ورآخرت میں بھی ہمیں مصین دوست رکھنے والا جھے دوست رکھنے والا ہوا کودوسٹ رکھنے والا ہدا کودوسٹ رکھنے والا ہدا کودوسٹ رکھنے والا ہدا کودوسٹ رکھنے والا ہے ، اور تمارا دشمن میرا دشمن ہے اور میرا دشمن خدا کا دشمن ہے۔ الاکت و تباہی ہوا ہے جو میرے بعد تم سے بخض رکھے ۔ (۱۲۲) المان مدار تا اللہ من المان ہوا ہے ہو میں ہوا ہے نہ فرمایا یک علی طبو باسی لِمَن أَنْ عَلَی طُوبِ سی لِمَن أَنْ عَلَی طُوبِ سی لِمَن أَنْ عَلَی کَ وَکَ ذَبَ وَاسِ مِنْ اللهِ مَن أَنْ عَلَی کُوبِ وَکَ ذَبَ وَاسِ مِنْ اللهِ مِن دوست رکھے اور الله فینک الله من الله من دوست رکھے اور فینک الله من الله من دوست رکھے اور

م ۱۹۲۷ ح ۲۳۲و ۲۳۳۷ مانساب الاشراف (بلاذری) ج۲س ۹۷ ح ۲۰ مصانع السندُ (بغوی شافعی) ج۲س ۴۷۵ م «الریاض النظر کا (طبری) ج۲م ۲۸۸۳ کوز الحقائق (مناوی) ۱۹۲۰ طابولاق، جامع الاصول (این اثیر) ج۹ م ۲۳۷۳ می ۱۳۸۸ مشکاة المصابع (خطیب تجریزی) جسم ۲۳۳۳ کز العمال (متقی بندی) ج۱۵ م ۱۹۵۵ ح ح ۲۰۰۰ تا ۲۵ موزائد السمطین (حویی) جام ۱۳۱۵ ۱۳۳۱ نیز عاشی نمبر ۲۸۸ ملاحظ فرمائین.

 تمعارے معاملہ میں بچائی برتے اور ہلاکت ہوا ہے جوشمیں دخمن رکھے اور تمعارے متعلق جموٹ بولے (۱۲۳)

(٢٢) حفرت رسول خدام الميني الم فرمايا:

حَنْ أَدَادَ أَنْ يَسْحِينَا حَيْنَاتِى، وَ يَسَمُوتَ مِيتَنِي، وَيَسْكُنَ جَنَّةَ النُحُلْدِ الْتِي وَعَلَنِي رَبِّي، فَلَيْعُولُ عَلِيَّ ابنَ اَبِي طَالَبٍ، فَإِنه لَنْ يُعْوِجَكُمْ مِن هُدى، وَ لَنْ يُدْحِلَكُم فِي صَلالَةٍ.

جوش میری زندگی جینا اور میری موت مرنا اور سدابهار باغ جنت میں (جس کا خدانے جمعے عدہ کیا ہے) رہنا چاہتا ہو وہ علی الله الله وہ الله الله الله میں کے اور نہ ہی کمی الله نہ کریں کے اور نہ ہی کمی میں ڈالیس کے وراہ ہدایت سے بھی الله نہ کریں کے اور نہ ہی کمی میں ڈالیس کے در ۱۲۴)

(٢٣) حفرت رسول خدام في المينام فرمات بن:

أُوصِي مَنْ آمَنَ بِي وَصَــَدَقَنِي بِوِلَايَةِ عَلِيَّ ابنِ أَبِي طَالِبٍ، فَـمَـنْ تَـوَلَّاهُ تَـوَلَّانِي، وَمَنْ تَوَلَّانِي فَقَدْ تَوَلِّى الله، وَمَنْ أَحَبُه

<sup>(</sup>۱۲۳) رجوع کریں: المستدرک (حاکم) جسم ۱۳۵ طا (باسند سمج ) بقم در السمطین (زرندی حنق) ص۱۰، المفصول المبمریم (این حباکر این حباکر المفصول المبمریم (این حباکر این حباکر المفصول المبمریم (این حباکر شافعی) عبد المفصول المبمریم (این حباکر المفصول المبمری (خوارزی خفق) می ۱۹ و ۱۲۳ بجمع شافعی) جهم ۱۳۳ م ۵۰ که و ۲۰ می د فائز العقی (طبری) ص۱۹ و ۱۳۳ ط اسلام ول بنو دالا بعسار (هبلنجی) می ۱۲ می الزوائد (بیشی) جهم ۱۳۳ می ۱۳۸ طرود و و مقدیم مند (۱۳۶ می المعربیم ۱۲۰ می ۱۳۸۸ می ۱۲ می ۱۳۸۸ می ۱۲ می ۱۳۸۸ می المعربیم المعر

غَفَد أَحَبَّني، وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَد أَحَبُ اللهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ فَقَدَ أَبْغَضَنِي، وَمَنْ أَبْغَضَنِي فَقَدَ أَبْغَضَ اللهُ عَزَّوَجل.

میں وصیت کرتا ہوں ہراس فض کو جو جھے پرائیان لایا اور میری تقعدیق کی کہ علی طیان اللہ اللہ خرمان رہے جس نے علی لینٹاکی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی جس نے میری اطاعت کی اس نے خداکی اطاعت کی۔اور جس نے علی طینٹاکو دوست رکھااس نے مجھے دوست رکھااور جس نے مجھے دوست رکھااس نے خداکو دوست رکھااور جس نے علی لینٹا سے بغض رکھااس نے مجھے بغض رکھا اور جس نے مجھے پغض رکھااس

#### (١٧٧) حضرت رسول خدام المثني يَلِم في مايا:

مَنْ سَرَّه أَنْ يَحِيَا حَيَاتِي، وَيَمُوتَ مَمَاتِي، وَيَشِكُنَ جَنَّتَ عَلَىٰ مَنْ سَرَّه أَنْ يَحِيَا حَيَاتِي، وَيَمُوتَ مَمَاتِي، وَلَيُوالِ وَلِيه، عَلَىٰ خَلَق عَلَىٰ مِنْ بَعْدِي، وَلَيُوالِ وَلِيه، وَلِيقَالِ عَلَيا مِنْ بَعْدِي، فَإِنَّهُمْ عِثْرَتِي، خُلِقُوا مِن طِينَتِي، وَرُزقِوا فَهْمِي وَعِلْمِي، فَويلٌ لِلْمَكَلْبِينَ بِفَصْلِهِم طِينَتِي، وَرُزقِوا فَهْمِي وَعِلْمِي، فَويلٌ لِلْمَكَلْبِينَ بِفَصْلِهِم مِنْ اللهَ مَا اللهَمُ اللهُ شَفَاعَتي.

جے یہ خوشکوار معلوم ہو کہ میری زندگی جئے اور میری وت مرے اور میرے رب کے بنائے ہوئے باغ عدن میں رہے وہ میرے بعد علی طاقت کوابنا امیر سمجھے اور علی لیندان کے جانشین کی اطاعت کرے اور

<sup>(</sup>١٦٥) عاشي تمبر اير جوع كري.

میر بعدمیر سائل بیت پیجائل پیردی کرے کیونکہ میر سائل بیت میر کا تعدمیر سائل بیت میری عرف کرے کیونکہ میر افہم وعلم میری عرف عربی انسان میری عرف میری امت کے ان لوگوں کے لئے جو میری امت کے ان لوگوں کے لئے جو میر سائل بیٹ کے نفل وشرف کو جمٹلا کیں اور میری قرابت کا خیال نہ کریں ۔ خداان کومیری شفاعت سے محروم رکھے۔ (۱۲۲)

(٢٥) حفرت رسول خدام المينيكيل فرمايا:

مَنْ أَحَبَ أَنْ يَحَيَا حِيَا تِى، وَيَمُوتَ مِيتَتِى، وَيَلَحُلَ الْجَنَّةَالِيَى وَعَلَيْكُولَ الْجَنَّةَالِيق وَعَلَيْنِي رَبِّي ، وَهِى جَنَّتُ المحلد، فَلْيَتُولُ عَلِيَّاوَذُرْيَتَهُ مِن بَعْدِه ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يُخْوِجُوكُمْ مِن بَابِ هُدَى، وَلَنْ يُدخِلُوكُمْ مِن بَابِ ضَلَالَةٍ.

جے یہ پہند ہوکہ میری زندگی جیے اور میری موت مرے اور اس جنت میں داخل ہوجس کا میرے پروروگارنے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اور وہ جنت خلاہے پس وہ علی اور علی کے بعد ان کی ذریت کی اطاعت وفرما نیرداری کرے کیونکہ وہ شمصیں راہ راست سے بھی علیحدہ نہ کریں گاور بھی مجمراتی میں نہ ڈالیس کے ۔ (۱۲۷)

(٢٦) حضرت رسول خدام التيكيم فرمايا:

يَا عَمَّادِ إِذَا رَأَيتَ عَلِيّاً قَد سَلَكَ وَادِياً وَسَلَكَ النَّاسُ

<sup>(</sup>۱۲۱) ماشینمراا پر جوع کریں. در دری ماہ نی

<sup>(</sup>۱۲۷) ماشینبراایر جوع کریں

وَادِياً غَيرَهُ فَاسلُك مَعَ عَلِيٍّ، وَدَعِ النَّاسَ ، فإنَّه لَنْ يَدُلُكَ عَلَى رَدى، وَلن يُحرِجُكَ مِن هدى.

اے عمار! جب تم علی طلط کو کھنا کہ وہ ادر کسی راستہ پر جارہے ہیں اور لوگ کسی اور راستہ پر چل رہے ہیں تو تم ای راستہ کوا نقیار کرنا جس پر علی ہیں۔ وہ تسمیں بھی ہلاکت میں نہ ڈالیس کے نہ بھی راہ راست سے جدا کر س کے۔(۱۲۸)

> (٢٤) حفرت الوبكر كميت بين كدحفرت رسول خدا التَّفَيْكِمْ فِي العَدْلِ سَواءً. كَفِّى وَكُفُ عَلِيٍّ فِي العَدْلِ سَوَاءً.

> > میرااورعلی طلطه کا ہاتھ عدل میں برابر ہے۔(۱۲۹)

(٢٨) حفرت رسول خدامة المينية لم في حضرت فاطمد الزبراء سي فرمايا:

يًا فَاطِمَة أَمَّا تَرْضِينَ أَنَّ اللهُ عَزُّوَجِلَ ، أَطْلَعَ الِى اَهْلِ الْآرْضِ فَاخْتَارَ رَجُلَيْن ، آحُلُهُمَا أَبُوكِ وَالآخِرُ بَعْلُكِ.

اعفاطم الميهم كياتم اس ع خوش نبيل موكه خداوند عالم في روع زمين

<sup>(</sup>۱۷۸) رجوع كرين: ترجمة الامام على بن اني طالب از تاريخ ومثق (ابن عسا كرشافع) ج عص معاح ۱۲۰۸ المات قب (خوارزي خفي ) ص ۵۷ و كنز العمال (متقى بهندي) ج٢ص ١٥٩٤.

<sup>(</sup>۱۲۹) رجوع کریں کنز العمال (متق ہندی) ج۲ ص۱۵۳ ج ۲۵۳ طا، مناقب علی بن الی طالب (خوارزی حنقی) ص ۲۱۱ ، ترهمة الا مام علی بن الی طالب از تاریخ دمشق ( ابن عسا کرشافعی) ج۲ ص ۴۳۸ ح ۴۳۲ ، پناکتی المودهٔ (قدوزی حنق) ص ۴۳۳ طاسلامبول ، نتخب کنز العمال (متق بندی) در حاضیه مسند (احمد بن عنبل) ج۵ ص ۳۱ فرائد السمطین (حمویی) جام ۵۰ وتاریخ بنداد (خطیب بغدادی) ج۵ ص ۳۸۳.

کے باشندول پر ایک نظر کی تو دوخص منتخب کیے ایک تمحارا باپ دوسرا تمحارات وبر۔ (۱۷۰)

(٢٩) حفرت رسول خدام المينين في مايا:

أَنَا المُنْلِرُ، وَعَلِيَّ الهادِى، وَبِكَ يا عَلِي يَهْتَدِى المُهْتَدُونَ مِنْ مَعْدِي.

میں ڈرانے والا ہوں اور علی علیته بادی ہیں۔ اے علی علیته تمحارے ہی ذراید میرے بعد ہدایت پانے والے ہدایت پاکیں گے۔(اےا)

(٣٠) حفرت دسول اسلام المينيكيم في مايا:

يَسا عَلِي ، لايَسِحِلُ لِأَحَدِ أَنْ يَسْخِنُبَ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْسُوكُ. اَسْعَاطِلْنَهُمُ امِرِ اورتمادے مواکی کے لیے جا ترفییں

(۱۷۰) رجوع کرین: المستدرک (حاکم) جسم ۱۲۹ (باسندیجی) طافست، ترجمة الامام کلی بن افی طالب از تاریخ دستی (بین عسا کرشافعی) جامل ۱۲۹ (۱۳۱۲ میلا ۱۳۱۰ میلا ۱۳۱۰ میلا ۱۳۱۰ ترکمة الخواص (سبط این جوزی ختی) می ۱۳۹ میلا ۱۳۱۰ میلا به ترکم تا الخواص (سبط این جوزی ختی) می ۱۳۹ میلا ۱۳۹۰ میلا به الحالب (سیخی شافعی) می ۲۹۷ میلا ۱۹۷۰ میلا به ۱۹۷۰ میلا به ۱۹۷۰ میلا به ۱۹۷۰ میلا به ۱۹۷۱ میلا به ۱۷ میلا به ۱

(m) حضرت رسول خدام تُوَلِيكِم في مايا

أَنَّا وَ هَلَا ، يَعْنِي عَلِياً حُجَّةٌ عَلَى أُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ. (١٧٣)

(۱۷۲) رجوع کریں صبح (ترزی) ج ۵ م ۲۰ ۱۳ ر ۱۸۱۳ ، ترجیۃ الا مام علی بن افی طالب از تاریخ وشق (ابن عمد) رجوع کریں صبح (ترزی) ج ۵ م ۲۰ ۱۳ ر ۱۳۳۱ ، تذکرة الخواص (سبط بن جوزی) م ۲۲ رفتا لملک العلی بسحة حدیث عدم کرشافتی) ج اص ۲۷ م معرفی امن ۱۲ ما معر بجم الزوائد (بیشی ) ج اص ۱۱۵ الصواعق المحرق ( ابن تجر ) م ۲۷ مل الم معرب تاریخ المحلود و ( ابن تجر ) م ۲۷ مل المحمد ید مصربتاریخ المحلود و ( ابن تجر ) م ۲۷ ما او المحد یا تنظ المحدود و اقدوزی ختی المحد یا تنظ المحدود و اقدوزی ختی المحدود و المحدول ( ابن اشحر ) م ۲۵ می ۱۲ می ۱۳ می از ۱۳ می از ۱۳ می از ۱۳ می از ۱۳ می ۱۳

(۱۷۳) رجوع كرين مواعق الحرقة (ابن جمر) باب 9 ح ١٦٣، يناقط المودة (قندوزي حقل) ص ١٨٢، ٨٤ ط

اسلاميول

(۱۷۳) رجوع کریں: کنزالعمال (متقی ہندی) ج۲ ص ۱۵۷ ح ۲۷۳۲ ما ۱۰ منا قب الامام علی بن البی طالب ( ابن مغازلی شافعی) ص ۲۵ ح ۲۷ بر جمعة الامام علی بن البی طالب از تاریخ دمثق (ابن عسا کرشافعی) ج۲ ص ۳۷۳ ح ۹۳۰ ۷ ۹۳۰ ۷ و ۷۹۵ مینا بیچ المود و (قدوزی حنفی) ص ۲۳۹ ط اسلامول ، کنوز الحقائق (مناوی) ص ۳۸ م الممیز ان (ذہبی) ج ۲ مص ۱۲۸ بنتخب محز العمال (متقی ہندی) در جادیہ مند (احمد بن طنبل) ج ۴ مص ۱۳۸ والریاض

النعرة (طبري)ج ٢٥٠٠ ٢٥١.

مں اور میر، بعن علی قیامت کے دن امت پر جحت ہوں گے۔

قابل فوریہ ہے کہ امیر المومنین علیمانی کی طرح کیونگر جمت تھے۔ آپ کا بعینہ بن کی طرح جمت ہوتا تو اس کے بعد تمام امور کے ہوتا تو اس کا تو اس کی اللہ وہ کا دور آپ کے بعد تمام امور کے مالک دمخار ہوں ۔

(٣٢) حفرت رسول خدام الميني الم فرمات بين:

مَـُكُتُـوبٌ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ: لَا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهُ ، عَلِى أَحَو رَسُولِ اللهُ.

جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ معبود حقیقی بس اللہ ہے اور محمر خدا کے رسول ہیں اور علی لائٹار سول کے بھائی ہیں۔ (۱۷۵)

(٣٣) حفرت رسول خدام ألينيكم فرمات بين:

مَكْتُوبٌ عَلَى سَاقِ الْعَرِشِ : لاَ إِلٰهُ إِلاَ اللهُ مُحَمَّدٌ رُسُولُ اللهُ ، أَيْدَتُهُ بِعَلِيٍّ، وَنَصَرِتُهُ بِعَلِي. (١٧٦)

ساق العرش يرلكها مواج معبود حققى بس الله عاور محر خدا كرسول

(۱۷۵) هاديرنمر ۱۹ پر دجوع كرين

(۱۷۲) رجوع کریں: کنز العمال (متق بندی) ج۲ ص۱۵۸ طا، شوابد التو بل (حدکانی حنی) ج1ص ۱۳۳۳ ح ۱۳۰۰، ۱۳۰۰ می ۱۳۰۳ مینظم در دالسمطین (زرندی حنی) ص۱۳۰، ترحمة الایام علی بن ابی طالب از تاریخ دهش (این عسا کر شافعی) ج۲ ص۳۵۳ ح ۸۵۷، مجمع الزوائد (بیعی) ج9ص ۱۲۱، صلیة الاولیاء (ابولیم) جسم ۲۷، بینا تیجا المود و (قدوزی حنی) ص۱۵۳ ح طاملام بول بنتخب کنز العمال (متق بندی) در جاهیه مند (امیرین طبل) ج۵ص ۳۵، افریاض المعضر و طبری شافعی) ج۲ ص۲۲ وفرائد السمطین (حمویی) جام ۲۳۲ ح ۱۸۳ م ۱۸۳۲ میرادی. (٣٣) معرت دسول خدام المالية الم فرمات بين

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْطُرَ إلى نُوحٍ فِي عَزِمِهِ وَإِلَى آدَمَ فِي عِلْمِهِ ، وَإِلَى إِسْرَاهِهِمَ فِي حِلْمِهِ ، وَإِلَى مُومنَى فِي فِطْنَتِه ، وَإِلَى مُومنَى فِي فِطْنَتِه ، وَإِلَى ع عِيسَى فِي زُهْدِهِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى عَلَى بنِ آبِي طَالِبٍ .

جوفض بیرچا ہے کہ تو میں اوان کے حکم ارادہ میں، آ دم میں اوان کے علم میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور کے علم میں ابراہیم میں ابراہیم میں ابراہیم اور کی اس کے علم میں ابراہیم کا اس کے در میں وکھے اسے جا مینے وہ علی میں ابل طالب کی طرف دکھے۔(۱۷۷)

(ra) حفرت رسول فدالمفينيكم في فرمايا:

يَا عَلَى انَ فِيكَ مِن عِيسنى مَثلاً أَبْغَضَه اليَهُودُ حَتَى بُهِتُوا أمّه، وَأَحْبَهُ النَّصَارِى حتى أُنزِلُوه بِالمَنْزَلَةِ الَّتِي لَيسَ بِهَا . احِلِ الشَّااِمَ مِن عِيلَ سے مشابهت ہے۔ يہود يول نے عیلی كودمُن

ر کھا اور دشنی میں استے بڑھے کہ انھوں نے ان کی ماں پر بہتان با ندھا اور نصار کی نے انھیں دوست رکھا اور اتنا غلو کیا کہ اس منزل پر پہنچا دیا جس پروہ فائز نہیں۔(بینی خدا کا بیٹا کہددیا۔)(۱۷۸)

(٣٤) حضرت رسول خداً في مايا ـ

السَّبَقُ ثَلاثَةٌ: السَّابِقُ إِلَى مُوسَى ، يُوشَع بِن نُون، والسَّابِقُ إِلَى مُحَمَّدٍ، عَلَيّ ابْنُ إِلَى مُحَمَّدٍ، عَلَيّ ابْنُ ابْنُ ابْنَ طَالَب.

سابقین تین ہیں: ایک تو دہ جس نے موی میطنع کی طرف سبقت کی ایعنی پوشع بن نوان - جوسب سے پہلے موی میلند کا پرایمان لائے۔ دوسرے دہ

(۱۷۸) رجوع کرین: المسيد دک (حاکم) ج ۳ ص ۱۲۳ طافست ، ترقمة الایام علی بن ابی طالب از تاریخ دشق (ابن عساکر شافتی) ج ۲ ص ۲۳۳ ر ۲۳۹ ر ۲

جس نظیلی طرف سبقت کی لینی صاحب یاسین تیسر میری طرف سبقت کرنے والے ہیں اور وہ علی این الی طالب ہیں۔(۱۷۹) حضرت رسول خدا نے فرمایا۔

الْصِدِيقُونَ ثَلَالَةٌ: حَبِيبُ النَجَّارِ، مُوْمِنُ الْ يَاسِينَ ، قَالَ ، : يَا قَومِ الاِبَّبِعُوا المُرْسَلِينَ ، وَ حزقيل ، مؤمنُ ال فرعونَ ، قال : اتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِي الله ، وَعَلِي بن أَبِي طَالِبٍ، وَهُوَ آفْضَلُهُمْ. ( \* 10)

صدیق تین ہیں: حبیب بخار، مومن آل پاسین، جنھوں نے کہا تھا کہ
اےقوم والو! مرسلین کی اطاعت کرو، دوسرے حزقیل، مومن آل فرعون، جنھوں نے کہا تھا کہ کیام کم کھور ف سے کہنے برقل کر ڈالو سے کہ میرا بحضوں نے کہا تھا کہ کیام کم کھور ف سے کہنے برقل کر ڈالو سے کہ میرا پرور دیگار اللہ ہے اور تیسرے علی ابن ابی طالب ہیں، اور وہ نتیوں میں افضل ہیں۔

<sup>(</sup>۱۷۹) رجوع كرين:شوام المتول (حسكانی حنی) جهوس ۲۱۳ م ۹۲۳ و ۹۲۷ و المناقب (خوارزی خفی) ص ۴۰، السواعق الحرقة (ابن حجر) ص ۲۷ مط المحدية مصر مجمع الزوائد (بيشی) جه ص ۲۰۱، و خائز التقبی (طبری) ص ۵۸، بنائیج المودهٔ (قدوزی حنی) ص ۲۸۳ ط اسلامبول و ختب گزالعمال (متقی بندی) در حاهية مسند (احمد بن طبل) ج هاسه بنيز حاشية نبر ۲۲ پر ملاحظ فرمائين.

۵ که ایرها مید (۱۸۰) رجوع کریں الصواعن الحرق کر (این تجر) باب و نصل ۲ ص ۲ ک ۱۳۰ و ۱۳۰ شواهد التو میل (حسکانی حنی) جهم ۲۲۳ ح ۲۳۳ و ۳۳۹ و ۳۳۹ ترجمة الامام علی بن ابی طالب از تاریخ و شق (این عسا کرشافعی) جامس ۲۹ کریم ۱۳۸ و جهم ۲۸۲ ح ۵ ۵ ۸ و خائر العقمی (طبری) ص ۵ ۷ می کفایة الطالب (سیخی شافعی) ص ۱۲۳ طالحد ربیر السنا قب (خوارزی حنی) ص ۲۵ ماله السنا قب (این مغازلی شافعی) ص ۲۲۵ و ۲۹۳ و ۲۹۳ رالیاض العفر و (طبری) ج

### (٢٨) معفرت رسول خداط المن المنافق الم معفرت على المنافق المناف

إِنَّ الْأُمَّةَ سَتَغْدِرُ بِكَ بَعْدِي، وَأَنْتَ تَعِيشُ مِلْتِي، وَتَقْتُلُ عَلَى سُنْتِى، مَنْ أَحَبَّكَ آحَبِني، وَمَنْ أَبْغَضَكَ آبْغَضَنِي ، وَ إِنَّ هَذَه سْتَخْضِبُ مِنْ هَذَا، يَعِني لِحْيَتَهِ مِنْ رَأْسِهِ.

میری امت میرے بعدتم سے بے وفائی کرے گئم میرے بی دین پر
زندہ رہو کے اور میری بی سنت پر رہتے ہوئے قل کیے جاؤگے۔جس
نے تسمیں محبوب رکھا اس نے جھے محبوب رکھا اور جس نے تم سے بغض
رکھا اس نے جھے سے بغض رکھا اور تمھاری بیڈاڑھی تمھارے سرکے خون
سے تنگین ہوگی۔(۱۸۱) اور امیر المونین بیٹ سے مروی ہے آپ فرماتے
میں کہ: حضرت رسولخہ المیڈیڈ لم نے جھے فرما ویا تھا کہ امت اسلام رسول کے بعد جھے ہے وفائی کرے گی۔(۱۸۲)

ص۲۰۱۰، یتانی المودهٔ (قندوزی حنی) ص۲۰۱۱، ۱۲۹۵، ۱۲۳۳،۲۰۳۰ و ۱۳۵۵ سلامبول، شرح نیم البلانهٔ (ابن افی الحدید) ج۹ص۲۷ نامصر با تحتیق محد ابوالفصل، الجامع الصغیر (سیوطی) ج۴ص۴۳ طالمیمدیه و منتخب کنز المعمال (متقی بندی) درجاهیهٔ مستد (احدین منبل) ج۵ص ۳۰۰

<sup>(</sup>۱۸۱) رجوع کرین المت دک (عائم) جسم ۱۳۷ (باسند سمج المخیص المت رک (ذہبی) در ذیل المت درک (دہبی) در خال المت درک (باسند سمج کنز العمال (متق بندی) در حافیهٔ سند (احمد بن هنبل) ج هم ۱۳۵۵ مند (احمد بن هنبل) ج هم ۱۳۵۵ مند

<sup>(</sup>۱۸۲) رجوع كري المستدرك (حاكم) جسم ۱۳۰ (باسندميح) بهخيص المستدرك (وبهي) در ويل المستدرك ( (باسندميح)، شرح نميج البلاغدُ (ابن ابي الحديد) ج٢ ص٣٥ طامعر بالمحتيق محد ابوالفسل، تاريخ بغداد (خطيب بغدادي) ج١١ص ٢١٩ والبدلية والنماية (ابن كثير) ج٢ص ٢١٨ طامعر

ابن عباس سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ:رسول مُنْ آَنِیَآئِم نے امیر المونین میں کہ ارشاد فر مایا کہ میر سے بعد تسمیس بہت مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ معرت علی میں اللہ میں میں میں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ معرت علی میں اورین محفوظ رہے گا آپ نے فرمایا کہ ہال تمعارا وین محفوظ رہے گا۔ (۱۸۳)

## (٣٩) ایک دن پغیراسلام ما این نے اصحاب کے مجمع میں فرمایا:

إِنْ مِنْكُمْ يُقَاتِلُ عَلَى تَاوِيلِ القُوْآنِ ، كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنْزِيلِهِ ، فَالْ أَبُوبَكُو:

، فَاسْتَشْرِفْ لَهَا القَوْمِ وَ فِيهِم أَبُو بَكُو وَ عُمَر ، قَالَ أَبُوبَكُو:

أَنَا هَوَ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ عُمَوَ: أَنَا هَوَ؟ قَالَ : لَا ، وَلِكِنُ خَاصَفَ النَّهُ عَلِياً. ايك دن حفرت رسول خداط في المي المنه المي المي الكي خص وه بحى ہے جو قرآن كى تاويل كے اصحاب سے فرماياتم ميں ايك خص وه بحى ہے جو قرآن كى تاويل كے متعلق اي طرح قال كر ہے المي جس طرح ميں نے اس كى تنزيل كے متعلق اي طرح قال كر دي المي المي الله الله كا وي الله كا وي الله كا وي الله كا وي الله كا الله كا وي الله كا الله كا

(۱۸۳) ربوع كرين المديد رك (عاكم) جسم ۱۳۰ ط افست بخيص المديد رك (وبي) در ذبي المديد رك (ا۸۳) ربوع كرين المديد رك (عاكم) بنظم در دالمعطين (زرندي حقى) ص ۱۸۱۸ بنخب كنز العمال (متقى بندى) در حاصير مند (احمد بن حنبل) ج٥٥ ص ۱۳۸۸ ملين (حوين) جامل ۲۳۸۸ م ۲۳۸۸ م

ابوسعید خدری کہتے ہیں کررسول اللہ کی زبان سے بیالفاظ من کرہم حضرت علی اللہ کا اللہ کے اور اللہ کے اور اللہ کی ا اور بیرخوشخبری سٹائی تو حضرت علی میں اللہ کا میں اس طرح مشخول رہے اور کردن بھی ندا تھائی۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ پینجبر ملے ہی آئی ہے پہلے ہی اس حدیث کوئن چکے تھے۔ (۱۸۴)

ای جیسی ایک صدیث ابوابوب انعماری کی ہمی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ: رسول مرفظ اللہ نے حضرت علی جیست اور کی سے ضارح ہونے علی جیست اور کی سے ضارح ہونے والوں سے جہاد کرنے کا تھم دیا ہے۔ (۱۸۵)

(۱۸۴) رجوع کریں المتعد دک (عاکم) ج ۴ ص۱۳۱ (باستونیج) و بخیص المتعد دک (وجی) درو بل السید دک (باستونیج)، کنزالعمال (متنقی بندی) ج۲ ص۱۵۵ ح ۲۵۸۵ طا،مطالب المسؤول (این الملحدُ شافعی) جام ۲۲۳، المتاقب (خوارزی حنق) ص۱۸۳ المقم در دالسمطین (زرندی حنقی) ص۱۱۵ و ترجمهٔ الایام علی بن ابی طالب از تاریخ دمشق (این عساکرشافعی) جهم س۱۲ ح ۱۲۸ ۲۰۱۱، ۱۱۵ ۲۰۱۱، ۱۲۵ ۲۰۱۱، ۱۲۸ ۱۱۸

(۱۸۵) رجوع کری المستد رک (ماکم) جسم ۱۳۹۵ برجمة الا مام کی بن ابی طالب از تاریخ دمش (ابن عساکر شافعی) جسم ۱۹۷۸ ت ۱۹۷۹ و ۱۹۷۵ براان ۱۹۷۹ و ۱۹۷۵ براان الاعتدال شافعی) جسم ۱۹۷۸ ت ۱۹۷۹ و ۱۹۷۵ برای ۱۹۷۹ و ۱۹۷۸ برای برای الاعتدال (زبی کی برخ افزواکد (بیشی ) جهم ساوج هس ۱۸۱۹ و جهم ۱۹۷۸ برتر نج البلاغه (ابن البی این البی دید) جسم ۱۳۷۸ و ۱۹۷۸ و ۱۹۷۸ و ۱۹۷۸ و ۱۹۷۸ و ۱۹۷۸ و ۱۹۷۸ و البی المارول زبیلی فا البی البی المان العرب (ابن منظور) جسم ۱۹۷۸ و جهم س ۱۵۹ برای العروس (زبیدی) فا من ۱۹۷۱ و جهم س ۱۹۷۹ و تا ۱۹۷۸ برای العرب (ابن منظور) جسم ۱۹۷۸ و جهم س ۱۵۹ برای البی المنظل (منتی بندی) منا کنز المعمال (منتی بندی) و ر حاشید مند (احمد بن منبل) جهم سسم ۱۹۷۸ و ۱۹۷۸ و ۱۹۵۸ کنز المعمال (منتی بندی) حراص ۱۹۸۸ و ۱۹۸۸ و ۱۹۸۳ و ۱۹۵۱ کنز المعمال (منتی بندی) حراص ۱۹۸۸ و ۱۹۸۳ و ۱۹۸۱ کنز المعمال (منتی بندی) حراص ۱۹۸۸ و ۱۹۸۳ و ۱۹۸۱ کنز المعمال (منتی بندی) حراص ۱۹۸۹ و ۱۹۸۸ و ۱۸۸۸ و ۱۹۸۸ و ۱۸۸ و ۱۸۸ و ۱۸۸

ایک مدیث جناب عادے متول ہے کہ پیغبراسلام ماڑ فیکا لم نے فرایا:

يَا عَلِي مَنْقَاتِلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ، وَ أَنْتُ عَلَى الْحَقِّ، فَمَنْ لَمْ يَنْصُرُكَ يَهُ مَنْدُ فَلَيْسَ مِنِي.

اے علی استان ترب تم یا فی گروہ سے جنگ کرو گے اور تم حق پر ہو گے اس دن جو بھی تھاری مدد نہ کرے گاوہ جھے سے نہوگا۔ (۱۸۲)

جناب ابوذركى مديث ب جس من يغبر اكرم والتيلم فرمايا:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيدَةِهِ، إِنَّ فِيكُم لَرَجُلاً يُقَاتِل النَّاسَ مِنَ بَعْدِي عَلَى تَنْزِيلِه عَلَى تَنْزِيلِه عَلَى تَنْزِيلِه اللَّهُ مِن عَلَى تَنْزِيلِه اللَّهُ مَا اللَّهُ مُرِينَ عَلَى تَنْزِيلِه اللَّهُ مَا اللَّهُ مُركِينَ عَلَى تَنْزِيلِه اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُلِي عَلَى اللَّهُ مِن عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

ابورافع كمت بين كه: أتخضرت المُتَالِّمُ في مايا:

مَيَكُونُ بَعِدِي قَومٌ يُقَاتِلُونَ عَلِيّاً، حَقُّ عَلَى الله جِهَادُهُم،

<sup>(</sup>۱۸۷)رجوع کریں کنزالیمال (متقی ہندی) ج۲ ص۵۵ ح۱۳۵۸ ما پنتنب کنزالیمال (متقی ہندی) در طاشیہ مند (احدین طبل) ج۵ص۳۳ وترجمۃ الایام علی بن ابی طالب از تاریخ ومثق (این عسا کرشافتی) ج۳ ص۱۵ م ح۹ - ۱۲۰

<sup>(</sup>۱۸۷)رجوع کریں کنزالعمال (متق بندی)ج۲م ۱۵۵ طا، نتخب کنزالعمال (متق بندی) در ماشید مند (احمد بن منبل)ج۵م۲۳،المنا قب (خوارزی خفی)م ۱۹۳۰ کفلیة الطالب (متخبی شافعی)م ۱۳۳۰ طالحید رید

فَمَنْ لَمَ يَسْتَطِع جِهَادَهُمْ بِيَدِه فَبِلِسَانِه، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطعِ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْهِ.

میرے بعدایک جماعت ایی بھی ہوگی جو علی بھا سے جنگ کر گی۔ جو ان لوگوں سے جہاد کرے اس کا خدا پر حق ہے جو خض ہاتھ سے جہاد ند کر سکے وہ زبان سے کرے اور جو زبان سے ند کرسکے وہ دل سے کرے۔(۱۸۸)

ای طرح اخفرانصاری کی مدیث ہے جس میں حفرت رسول مختلف فرمایا:

أَنَا أَقَاتِلُ عَلَى تَنَزْيِلِ القُرآن، عَلَي يُقَاتِلُ عَلَى تَاوِيلِهِ.

میں تنزیل قرآن کے متعلق قال کرتا ہوں اور علی تاویل قرآن کے متعلق قال کریں مے۔ (۱۸۹)

(٥٠) حفرت رسول خدام في الله في الم

يَا عَلَى اَخْصِمُكَ بِالنَّهُوَّةِ فَلانَبُوَّةِ بَعْدِي، وَتَخْصِمُ النَّاسَ بِسَبِعٍ وَلَا يُحَاجُكَ فِيهَا اَحَد مِن قُرَيْشٍ ، أَنْتَ أَوُّلُهُمْ إِيمَاناً بِسَبِعٍ وَلَا يُحَاجُكَ فِيهَا اَحَد مِن قُرَيْشٍ ، أَنْتَ أَوُّلُهُمْ إِيمَاناً بِاللهُ ، وَاَقْوَمُهُمْ بِالْمِ اللهُ ، وَاَقْسَمُهُمْ بِاللهُ وَأَوْصَلُهُمْ بِالطَيَّةِ لِقَضِيَّةٍ ، بِالسَّوِيَّةِ ، وَأَعْدَلُهُم فِي الرَّعِيَّةِ وَأَبْصَرُهُمْ بِالطَيَّةِ لِقَضِيَّةٍ ،

<sup>(</sup>۱۸۸) رجوع كري كنزالعمال (متقى بندى) ج٢ص٥٥ طاو مجمع الزوائد (يتمى) ج٥ص١٣٠ ـ اوراس مديث كوترهمة اللهام على بن ابي طالب از تاريخ دمثق (اين عساكر) ج ١٣٠٥ الراميم الكبير (طبراني) ج اص ١٥/ أيش مخطوط من فقل كياب -

<sup>(</sup>١٨٩) رجوع كرين الاصاب (ابن جرعسقلاني) ج اص ٢٥٥ وينائي الموده ( قدوزي حنى ) ص ٢٣٣٠ واسلامول

وَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَ اللهِ مَزِيَّةً.

اے علی عظام ایس تم سے بسب نوت بڑھ گیا ہوں۔ میرے بعد باب نوت بڑھ گیا ہوں۔ میرے بعد باب نوت بڑھ گیا ہوں۔ میں فوقیت رکھتے ہو، تم سب سے پہلے فدا پر ایمان لانے والے ہو، سب سے نیادہ فداسے کے ہوئے و عدول کو پورا کرنے والے ہو، اور بیت المال کی تقیم میں انصاف کرنے والے ہواور وعیت میں سب سے زیادہ انصاف برتے والے ہواور ویعت میں سب سے زیادہ بلغ نظر ہو، بلحاظ فنل و والے ہواور فیملوں میں تم ہی سب سے نیادہ بالغ نظر ہو، بلحاظ فنل و شرف خدا کے نزد کیکتم ہی سب سے ظیم تر ہو۔ (۱۹۰)

اورابوسعید خدری سے مروی ہے کہ التحضرت ملو اللے ارشاوفر مایا:

يَا عَلَى لَكَ سَبْعُ حِصَالٍ لَا يُحَاجُكَ فِيهَا أَحَدٌ ، أَنَتُ أَوَّلُ المُوْمِنِينَ بِاللهِ ، وَأَوْفَاهُمْ بِعَهْدِ اللهِ وَأَقُومُهُمْ بِأَمْرِ اللهِ وَأَرَافُهُمْ المُوْمِئِيةِ ، وَأَعْظَمُهُمْ مَزِيدٌ .

العطيط المتعين سات البي خصوصيات حاصل بين كدكوني فخص بحي ان

<sup>(</sup>۱۹۰) رجوع كري كنزالهمال (متى بهندى) ج٦ ص ١٥ طا، طبية الاولياء (ابوليم) جام ٢٥٠ - ٢٦ ، ترهمة الايام على بن ابي طالب از تاريخ دشق (ابن عساكر شافعى) جام عاما حديث ١٦٠ الرياض العفر و (طبرى) ج٣ م ١٦٠ ٢ ، مطالب الموول (ابن طورشافعى) جام ٥٥ ، شرح نج البلاغه (ابن ابي الحديد) ج٩ ص ١٥٠ طمعر با هميقا محقيق محد ابوالفعنل ، المن قب (خوارزى حنى) ص ١٥ - المميز ان (زبيم) جام ١٥٣ ، كفلية الطالب (سخى شافعى) ص ١٥٠ طاملام ولى بنخب كنز العمال (متى بهندى) ورحاشيد مند (وحرين عنبل) ج هم ١٩٣ وفرائد المعلين (حويلي) جام ٢٢٣ سر ١٢٥ - ١١٥ - ١١٥ (وحاشيد مند (وحرين عنبل) ج هم ١٢٠ وفرائد السمطين (حويلي) جام ٢٢٣ سر ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ (وحاشيد مند (وحرين عنبل) ج هم ١٩٣ وفرائد السمطين (حويلي) جام ٢٢٣ سر ١٢٥ - ١١٥ - ١١٥ (وحاشيد مند (وحرين عنبل) ج هم ١٩٣ وفرائد السمطين (حويلي) جام ٢٢٣ سر ١١٥ - ١١٥ (وحاشيد مند (وحرين عنبل) جام ١٩٠ وفرائد السمطين (حويلي) جام ٢٢٣ سر ١١٥ - ١١٥ (وحاشيد مند ورواشيد مند (وحرين عنبل) جام ١٩٠ وفرائد السمطين (حويلي) جام ٢٢٣ مند ١١٥ (وحاشيد مند ورواشيد مند ورواشيد مند ورواشيد مند ورواشيد مند ورواشيد ورواشيد

میں سے کی چیز میں تھارے برابرنہیں ہے۔ تم سب سے پہلے خدا پر ایمان لانے والے ہو۔ سب سے زیادہ خدا کے وعدے کو پورا کرنے والے ہو، سب سے زیادہ امور خداوندی کو درست کرنے والے ہو، رعیت پرسب سے زیادہ مہریان، بیت المال کو تشیم کرنے میں سب سے زیادہ انسان کرنے والے اور خدا کے نزدیک بلحاظ فضل و شرف سب سے عظیم ہو۔ (191)

سیچالیس حدیثیں تھی جنسی بیان کرنے کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ ان جیسی بےحدد حساب حدیثیں منن وصحاح میں موجود ہیں۔ سب کی سب اجماعی طور پر ایک بی مطلب پر دلالت کرتی ہیں ، ان سب کا ماحصل بس ایک بی ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت امیر الموشنین بالنظا بعدر سول ملٹو ایک آئے اس است میں ٹانی رسول ملٹو ایک آئے ہے۔ اس است پر بعدر سول ملٹو ایک آئے ہا تھے۔ اس است پر بعدر سول ملٹو ایک آئے ہا تھے۔ اس است پر بعدر سول ملٹو ایک آئے ہا تھے۔ اس است پر بعدر سول ملٹو ایک آئے ہا تھیں وہی جکومت واقد ارحاصل ہے جو خودر سول ملٹو ایک آئے ہم کو اس میں حاصل تھا۔

احمدا بن منبل فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا کی زبان میارک ہے حضرت ملی کی شان میں جتنی آبیتی اور صدیثیں وار دہو کیں ہیں ، آئی کسی اور صحابی کے لئے نہیں ہوئی ہیں۔ (۱۹۲)

<sup>(</sup>۱۹۱) رجوع كرين كنز المعمال (متقى بهندى) ج٢ ص٣٥١ طاء حلية الاولياء (ابوليم اصفهانى) ج اص٢٦ افست ط السعاد وومطالب السؤول (ابن طلحة شافعى) ج اص٩٩\_

<sup>(</sup>۱۹۴) رجوع كرين المنعد رك (عاكم نيشا بورى) جسم عن المتخيص المنعد رك ( ذهبى ) ورذيل المنعد رك ( دام ) ، ترحمة الا مام على بن ابى طالب از تاريخ دمشق ( ابن عساكر شافتی ) جسم سه ۱۳ تر ۱۸۰ اا، شوام النفزيل ( عاكم حسكانی حنی ) جام 10 ما ۱۸۰ ما ۱۸۰ ما ۱۸۰ ما النف آلب ( خوارزی حنی ) حن اطالب ( سخی شافتی ) حن ۱۵۳ طالحيد ديد ، تاريخ المخلفاء ( سيوطی ) ص ۱۲۸ انظم در السمطين ( زرندي النفی) خن ۸۰ ط الفتهاء السواعق المحرد قد ( اين جريع في ) ص ۱۲ ما الفتهاء السواعق المحرد قد ( اين جريع في ) ص ۲۵ ط الفتهاء السواعق المحرد قد ( اين جريع في ) ص ۲۵ ط الفتهاء السواعق المحرد قد ( اين جريع في ) ص ۲۵ ط الفتهاء المحدد في ا

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کتاب الهی کی جنتی آیات حضرت علی کے متعلق نازل ہوئی ہیں اتنی کسی اور کے متعلق نہیں ہو کمیں۔ (۱۹۳)

پھردوسری مرتبه فرمایا:حطرت علی کیشان میں تین سوآیات نازل ہوئی ہیں۔ (۱۹۴)

تیسری مرحبفرمایا: خدادندعالم نے جس جس مقام پر؛ یَسَاتِیهَا الَّذِیْنَ آهَنُوا ؛ فرمایا ہے وہاں رأس درکیس معنرت علی ہیں۔(190)خدادند متعال نے قرآن مجید کی اکثر و بیشتر آیات میں امحاب پیٹیبر پرعماب فرمایا ہے مگر معنرت علی کا ذکر ہمیشہ اچھائی کے ساتھ کیا ہے۔

(ابن اخیر) جسم ۱۳۹۹، المسیرة الحلید (علمی شافعی) جسم ۱۳۰۵، المسیرة النوید (زین دهلان) در حاشید المسیرة الحلید (علمی شافعی) جسم ۱۳۵۰ الم ۱۹۳۰ الم ۱۹۳۰ الم ۱۹۳۰ الم ۱۹۳۰ الم ۱۹۳۰ الم ۱۳۳۰ الم الم ۱۳۰۰ الم ۱۳۳۰ الم ۱۳۵۰ ا

(۱۹۴) هاشینمبر۸۸ ملاحظ فرما کیں۔

(۱۹۵) رجوع کریں الصواعق المحرقة (ابن جر) ص ۷۷ ط المیمنیه معر، شوابدالتو بل (حسکانی حتی ) جام ۱۳۹ م ۱۹۵) رجوع کریں الصواعق المحرقة الامام علی بن ابی طالب از تاریخ وشق (ابن صسا کرشافیی) ج۲ س ۱۳۳۰ رج ۱۳۳۰ روز العقبی (طبری) ص ۸۹ کفلیة الطالب (سخی شافیی) ص ۱۳۴ ط الحدرید بقتم درد السمطین (زریری حنی ) ص ۸۹ کفلیة الطالب (سخی شافیی) ص ۱۳۹ و ۲۸ ط ط ۱۳۸ و ۲۸ ط المعرب بنائط الموده (قدوزی حنی ) ص ۲۹ او ۲۸ ط اسلاب ول ، تاریخ المحدود (قدوزی حنی ) ص ۲۹ او ۲۸ ط اسلاب ول ، تاریخ المحدود (قدوزی حنی ) ص ۱۹۱ ط المعرب (میان) در حاشید نورالا بعدار (هبلنی) ص ۱۹۵ ط المعرب الریاض المصر ه (طبری شافی ) ج مس ۲۲ ط ط۲ و نتخب کنز المعمال حاشید نورالا بعدار (هبری شافی ) ج مس ۲۲ ط۲ و نتخب کنز المعمال (متی بهندی) در در حاشید مند (احدین منبل) ج مص ۲۸ ط۲

(۲) اس تکته کی طرف توجه ضروری ہے کہ ہمارے نافین اپنے طریق سے دوسروں کے فضائل شمل کھوالی صدیثیں روایت کرتے ہیں، جن کا ہمارے ہاں کوئی وجود نہیں ہے۔وہ روایتی ہمارے مزد یک قائل اعتبار بھی نہیں ہیں اور ہم انہیں مانے پر بھی تیار نہیں ہیں۔خواہوہ ہمارے تافین کے مزد یک بہت زیادہ قائل اعتباری کیوں نہوں۔

آپ ملاحظفر مائیں کہ ہم آپ کے جواب میں اپنا مقعود قابت کرنے کے لئے فقط وہ احادیث پیش کرتے ہیں ہو آپ کی کتابوں میں موجود پیش کرتے ہیں جوآپ کی کتابوں میں موجود ہیں اور آپ کے طریق سے مروی ہیں۔اور ایک حدیثیں پیش نہیں کرتے جوفظ امارے ہاں تو پائی جاتی ہوں اور آپ کے طریق سے مروی ہیں۔اور ایک حدیثیں پیش نہیں کرتے جوفظ امارے ہاں تو پائی جاتی ہوں اور آپ کے ہاں نہ ہوں۔ جیسے غدیر اور اس جیسی دومری احادیث۔

اس کے علاوہ ہم نے اس پہلو کو بھی نہیں چھوڑا اور ان احادیث کی چھان بین بھی کی ہے جو دوسروں کے فضائل پر مشتمل ہیں۔ اور جنہیں فقل آپ لوگوں نے بی بیان کیا ہے۔ اور ہمارے ہاں ان کا وجود تک نہیں ہی جو ان احادیث ان کا وجود تک نہیں ہے۔ لیکن جبتی ہتا ش اور سعی کے باوجود کوئی ایسی حدیث نہیں ہی جو ان احادیث کے محادض ہواور جس سے ان معرات کے استحقاق امامت یا خلافت کی کوئی دلیل کال سکتی ہو۔ لہذا آج تک آپ میں سے کی نے بھی خلفائے علا شرکی خلافت کو سے اب کرنے کے لئے ان روایات سے استدلال نہیں کیا۔

وائس وإنسار

(۱) اہلسند کے طریق سے مدیث فدیر پیش کرنے کی درخواست۔

آپ نے بار بار صدید فدیر کا ذکر کیا۔ مہر یانی کر کے حدیث غدیر کو اہلسند کے طرق سے تحریر فرما ہے تاکہ ہم اس میں قدیرا ورفور وکار کیس۔

## من شناس

# (۱) مدیث غدیر کے موارد یس سے چھر کی طرف اشارہ۔

أيُها النّاس يُوحَك أَنْ أَدْعِى فَأْجِبُ ، وَإِنّي مَسْتُولُ ، وَإِنّي مَسْتُولُ ، وَإِنَّكُمْ مَسْتُولُونَ ، فَمَاذَا أَنْتُم قَاتِلُونَ؟ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنْكَ بَلَا هُمْتَ وَجَاهَدَتَ وَنَصَحْتَ ، فَجَزَاكَ اللهُ حيراً ، فَقَال: بَلَغْت وَجَاهَدُونَ أَنْ لَا إلله إلا الله ، وأنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ أَلْسَس تَشْهَدُونَ أَنْ لَا إلله إلا الله ، وأنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وأنَّ جَنَّدَهُ حَقِّ ، وأنَّ الله عَقْ اوأَنْ المَوتَ حَقّ ، وأنَّ المَعت حَقَّ بَعْدَالمَوتِ ، وأنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَارَيْبَ فِيهَا ، وأنَّ المَعت حَقَّ بَعْدَالمَوتِ ، وأنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَارَيْبَ فِيهَا ، وأنَّ المَعت حَقَّ بَعْدَالمَوتِ ، وأنَّ السَّاعَة آتِيَةٌ لَارَيْبَ فِيهَا ، وأنَّ المَعت حَقَّ بَعْدَالمَوتِ ، وأنَّ السَّاعَة آتِيَةٌ لَارَيْبَ فِيهَا ، وأنَّ اللهُ يَشْهَدُ بِلَيْكَ ، قَالَ : اللهُ يَشْهَدُ بِلَيْكَ ، قَالَ : اللهُ يَشْهَدُ بِلَيْكَ ، قَالَ : اللهُ عَمْ أَلُ اللهُ مَوْلايَ ، وَأَنَا اللهُ مَو لَى اللهُ وَمِنهِ نَ وَأَنَا اوْلَى بِهِمْ مِن آنَهُ سِهم ، فَمَن كُنْتُ مُولًى اللهُ مَلْ اللهُ مَن أَنْفُسِهم ، فَمَن كُنْتُ مُولًى اللهُ مَولًى المُوتِ مِنْ آنَهُ اللهُ مِن آنَهُ سِهم ، فَمَن كُنْتُ مَولًى المُوتِ مِنْ أَنْ السَّاعِة مِن آنَهُ سِهم ، فَمَن كُنْتُ مُولًى اللهُ مَلَى اللّهُ مَن اللهُ مِن آنَهُ سِهم ، فَمَن كُنْتُ مُنْ اللّهُ مَولًى اللّهُ مَن اللّهُ مِن آنَهُ مِن آنَهُ مِن آنَهُ مِن أَنْ اللّهُ مَنْ كُنْتُ اللّهُ مَنْ كُنْتُ اللّهُ مَنْ كُنْتُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ كُنْتُ اللّهُ مَنْ اللّهُ م

مَـوْلاهُ فَهَدًا مَوْلاهُ. يَعْنِي عَلِيّاً. اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ

ار لوگو! قریب ہے کہ جھے بلایا جائے اور جھے جانا پڑے(۱۹۲) جھے ہے بھی سوال ہوگا (۱۹۷) اورتم ہے بھی پو چھا جائے گا۔ (۱۹۸) تم بتاؤ تم لوگ کیا کہنے والے ہو۔

سارے جمع نے کہا ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ نے پوری تبلیخ فرمائی۔
ہمیں راہ راست پرلانے کے لیے بے صد جد و چہد کی ، ہماری فیرخوائی
میں کوئی کسر نہ اٹھائی نے داوند عالم آپ کو جزائے فیرعطافر مائے۔
آپ نے فر مایا: تم اس کی گوائی نہیں دیتے کہ بس معبود حقیقی اللہ تعالی ہے اور محمد طدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور جنت جن ہے۔ جہنم حق ہے ، موت جن ہموت کے بعد پھر زندہ ہونا حق ہے اور قیامت تر رہے گی۔ اس کے آنے میں کوئی شک و شہنییں۔ اور مید کہ خداوند عالم تمام قبروں سے مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔

طرف *دجوع کر*ی۔

<sup>(</sup>۱۹۲) حعرت نے اپی رحلت کی خبر دی کداب تعین خلیفہ کے سلسلے میں عبد خدا کا دفت آن پہنچا ہے اور اس میں ناخیر مکن نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱۹۷) چینکہ حضرت علی کے خلافت کا اعلان الل نفاق، حاسد اور کینہ پروروں کے لئے تعلین تھا اس لئے آپ فرما رہے ہیں کہ میں مسؤل ہوں اور ہر مرکنے ایکٹے مرت میں اعلان کر کے رہوں گا۔

<sup>(</sup>١٩٨) شايد (تم سے بھی ہو جما جائے گا۔) کا اشار مؤقِفُوهم إنَّهم مَسؤلُون کی طرف ہو۔لبدا حاش نبر ٢٨٨ ک

لوگوں نے کہا ہاں ہم گواہی ویتے ہیں (۱۹۹) آ تخضرت نے فرمایا خداونداتو بھی گواہ رہنا۔ (۲۰۰)

پھرآپ نے فرمایا، اے لوگو! خدادندِ عالم میرا مولی ہے اور میں تمام موسین کا مولی ہوں اور میں ان کی جانوں پران سے زیادہ قدرت و اختیار رکھتا ہوں۔ تو یادر کھنا کہ جس جس کا میں مولی وآتا ہوں۔ یہ یعنی علی میں اس کے مولی وآتا ہیں۔

خداوندا تو دوست رکھاہے جو انھیں دوست رکھا اور دیٹمن رکھاہے جو انھیں دیٹمن رکھے پھر آپ نے فرمایا:

اے نوگوا میں تم سے پہلے پہنچنے والا ہوں اور تم بھی حوض کوڑ پر آنے والے ہو۔ وہ ایسا حوض ہے جس کی چوڑ اکی بھری سے صنعا تک کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ ہے اس میں جاندی کے استے پیالے ہیں جسے آسان پرستارے جب تم حوض کو ٹر پر میرے پاس پہنچو گے تو میں اس دفت تم سے تھلین کے متعلق پوچھوں گا کہ میرے بعد تم نے ان کے ساتھ کیساسلوگ کیا؟

تقل ا كركتاب الى بحب كاايك كناره خداك باتمول من بدوسرا

<sup>(</sup>۱۹۹) اس خطبہ یں تد برکرنے والوں کے لئے واضح ہوجائے گا کداس کا اصلی ہدف بیرتھا کہ بتایا جائے کہ حصرت علی کی ولایت اصول دین ہے ہے۔

<sup>(</sup>۲۰۰) آپ کے کلام میں اس جھلے( وَاَنَسَا اُولی بِھِمْ مِن اَنْفُسِهِم ،) کی موجودگی بَتَارَ بی ہے اور لفظی قرید ہے کہ مولی سے مراداولی التعرف ہے۔

تمھارے ہاتھوں میں لہذامضبوطی سے پکڑے رہنا۔ گمراہ ندہونا نداس میں تغیر وتبدل کرنا، دوسرے میرے عترت واہلیست ہیں۔ ان کے متعلق خدانے مجھے خبر دی ہے کہ بید دونوں مجھی جدانہ ہوں مجے یہاں تک کدروز قیامت میرے پاس عض کوثر پر پنجیس۔ (۲۰۱)

اورامام حاکم نے متدرک کے باب منا قب علی الفامیں زید بن ارقم سے ایک حدیث دوطریقوں سے درج کی ہے اوران دونوں طریقوں کومسلم و بخاری کے شرائط ومعیار پرسیح قرار دیا ہے۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ:

رسول ملی آیا جب ججة الوداع سے فارغ ہوکر بلنے تو مقام غدیر فیم پراتر پڑے اور کجاووں کامنبر تیار فرما کر بالا ئے منبرتشریف لے محتے اور ارشاد فرمایا:

> جھے ایسامعلوم ہوتا ہے جیسے مجھے بلایا جار ہا ہے اور میں جانے والا ہوں میں تم میں دوگر انفذر چیزیں چھوڑ ہے جاتا ہوں جن میں ایک دوسرے سے بزرگ تر ہے۔ ایک کتاب خدا دوسرے میری عترت ۔ اب ویکھنا ہے کہ میرے بعد تمھارا ان دونوں کے ساتھ کیساسلوک رہتا ہے؟ یہ دونوں بھی جدانہ ہوں کے یہاں تک کہ دوش کوٹر پرمیرے پاس پنجیس۔

> > پرآپ نے فرمایا:

(۱۰۱) رجوع كري الصواعق الحرقد (ابن جريتي كل شافع) ص ٢٥ ط أميديد (باستدميح)، مجمع الزوائد (اليمي شافع) جهم ١٢١٠، ترهية الامام على بن الى طالب از تاريخ دشق (ابن عساكر شافع) جهم ٢٥ ص ٥٣٥، ٥٣٥ م كنز العمال (متق بندى) جام ١٢٨ ح ٩٥٩ ط٢، نوادر الاصول (حكيم ترزى شافع) ص ٢٨ طاممرو يتا يح الموده (فقدوزي حنى) ص ٢٣ ط اسلام ول- إِنَّ اللهُ عَزُّوَجَلَ مَوكَاتِي ، وَ أَنَا مَولَى كُلِّ مُوْمِنٍ ثُمَّ اَحَلَبِيَدِ عَلِى عَلِيَّا اللهُ عَزُوجَلَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا وَلِيَّهُ ، اَللَّهُمَّ وَالِ مَنْ والاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ.

خداوندعالم بيرامولى ہےاور بي برمون كامولى بول \_ پھرآ تخضرت مل خداوندعالم بيرامولى ہوں في بول نے حضرت كا بين مولى بول نے حضرت على بين مولى بول است ركھاس كو جوان كودوست ركھا كو جوان كودوست ركھا اوردشن ركھاس كو جوان كودشن ركھے۔

یہ پوری طولانی حدیث امام حاکم نے درج کی ہے (۲۰۲) ذہبی نے اپنی تخیص میں اسکا آخری حصد درج نہیں کیا۔ای حدیث کوامام حاکم نے زید بن ارقم کے حالات لکھتے ہوئے دوبارہ لکھا ہے اور اس کے حصح ہونے کی وضاحت بھی کردی ہے۔علامہ ذہبی (باوجود متعصب ہونے کے ) نے بھی تلخیص متدرک کے اس باب میں اس کو درج کیا ہے اور اس کے حصح ہونے کی صراحت کی ہے۔ (۲۰۳)

اور امام احمد نے زید بن ارقم سے روایت کر کے بیر صدیث کھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ: ہم لوگ رسول من فیلیک کے ساتھ ایک وادی میں اتر ہے۔ جسے وادی خم کہتے ہیں۔ آنخضرت من فیلیک ہے ناز کا تھم دیا اور بخت گری میں نماز ادا ہوئی۔

<sup>(</sup>۲۰۲) رجوع كرين المعدرك (طاعم نيشابوري) جسم ١٠٩-

<sup>(</sup>۲۰۳) رجوع كري المدورك (عاكم) جه ص۵۳۳ (با سندميم) بلخيص المدودك (ذبي) در ذبل متدرك (باسندميمح)، خصائص امير المؤمنين (نسائی) ص۹۳ ط الحيد ربيه المناقب (خوارزی حنی) ص۹۳ ط الحيد ربيه بينا پيچ الموده (قندوزی حنی) ص۳۳ ط اسلامول و کنز العمال (متی بندی) ج۱۵ م ۱۹ م ۲۵۵ م ۲۵۱

حضرت رسول خدا ما الماقی ایم کے لیے ایک در خت پر کپڑا ڈال کر سامی کر دیا گیا تھا آپ نے خطبہ میں ارشاد فرمایا:

> ٱلسُّتُمْ تَعْلَمُونَ أَوْلَسُتُمْ تَشْهَلُونَ إِنِّي أُولَى بِكُلِ مُؤْمِنٍ مِن نَفْسِه؟ قَالُوا: بَلَى ، قَالَ: فَمَنْ كُنْتُ مَوَلَاهُ فَعَلَيَّ مَوَلَاهُ اللَّهُمَّ وَال مَنْ وَالاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاه.

کیاتم نیس جانے ،اورکیاتم گواہی نیس دیے کہ بس برموس پراس سے زیادہ تصرف واقتدار رکھتا ہوں ۔ لوگوں نے کہا بے شک ۔ آپ نے فرمایا: تو جس کا میں مولی ہوں علی میشنا اس کے مولی ہیں۔ خداوندا تو دوست رکھاس کو جوان کو جوان کو دشن رکھاس کو جوان کو دشن رکھاس کو جوان کو دشن رکھاس کو جوان کو دشن رکھا۔ (۲۰۴۳)

امامنانی زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں۔ کہ جب حضرت رسول خدامن فی آخری ج سے فارغ ہوکر یلئے اور مقام غدیر خم پر اُتر ہے، وہاں آپ نے کجاووں کا منبر تیار کرایا۔ اور اس پر جاکر ارشاد فرمایا:

كَانِّي دُعيت فَاجَبْتُ ، و إنِّي تَارِكُ فِيكُم النَّقَلِيَن ، أَخْدُهُما النَّقَلِيَن ، أَخْدُهُما النَّقَلِين ، أَخْدُهُما النَّقُرُوا النَّهُ مِن الآخر ، كِتَابَ الله وَعِتْرتِي اَهْلُ بَيْتِي ، فَانْظُرُوا كَيْفُ تَرِقًا حَتَّى يَرِدًا عَلَى كَيْفَ تَحْلُفُ وَلَا فَي اللهُ مَولَاتِي، و أَنَا وَلِي كُلِّ مُوْمِن ، ثَمَّ الْحَوض، ثُمَّ قَالَ : إنَّ الله مَولَاتِي، و أَنَا وَلِي كُلِّ مُوْمِن ، ثَمَّ

<sup>(</sup>۱۰۴۷) د چوع کریں مند (احمد بن عنبل) جهم ۳۷ او ترجمة الامام علی بن الی طالب از تاریخ ومثق (ابن عسا کرشافتی) جهم ۴۴ ح۱۴۳ م

إنّه أَخَذَ بِيَدِ عَلِي، فَقَالَ: مَنْ مُحَنَتُ وَلِيّه فَهَذَا وَلِيّهُ ......

مجھے ایا معلوم ہورہا ہے کہ بچھے بلایا گیا ہے اور میں جانے والا ہوں،
میں تم میں دو گرانفقدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں جن میں ہے ایک
دوسرے سے بزرگ تر ہے، ایک کتاب خدا اور دوسرے میرے اہل
بیت بھینا ہے۔ لیم ان دونوں سے کیا طرز عمل اختیار کرتے
ہو۔ یدونوں بھی جدانہ ہوں کے یہاں تک کہ حوض کوثر پرمیرے پاس
ہو۔ یدونوں بھی جدانہ ہوں کے یہاں تک کہ حوض کوثر پرمیرے پاس
مینچیں۔ پھرآ ب نے خرایا کہ خدامیر امولا ہے اور میں ہرموئن کا مولا
ہوں۔ پھرآ ب نے حضرت علی بیٹنا کا ہاتھ پر کر کر ارشاد فرمایا: جس کا میں
ول ہوں علی بیٹنا اس کے ولی ہیں۔ خداوندا تو دوست رکھاس کو جوان کو
دوست رکھا وردشن رکھاس کو جوان کود شن کودین رکھا۔

ابواطفیل کہتے ہیں کہ میں نے زیدے بو چھا کہ آپ نے خود حضرت رسول مل ای آیام کوایدا فرماتے ہوئے سنا ہے (۲۰۵)؟ زید نے جواب دیا: مجمع میں جتنے لوگ موجود تھے سب حضرت رسول مل ایک آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور اپنے کانوں سے آپ کے الفاظ سن رہے تھے۔(۲۰۷)

<sup>(</sup>۲۰۵) ابوطفیل کی بات ہے معلوم ہوتا ہے کہ امت جیران تھی کی غدیر میں واضح اعلان کے بعد کس طرح حضرت علی ً کونظرا تداز کمیا گیا۔

<sup>(</sup>۲۰۷) رجوع کریں خصائص امیر الهؤمنین (نسائی شافعی) ص۱۶ طالتقدم معر، ترجمة الامام علی بن ابی طالب از تاریخ وشق (این عسا کرشافعی) ج۲م ۳۵ س۵۳۳ ، انساب الاشراف (بلاذری) ج۲م ۳۱۵، المناقب (خوارزی) م ۹۳وکز العمال (متق بندی) ج۵اص ۹۱

امام مسلم نے بھی اس حدیث کو باب فضائل امیر الموشین طلط میں زید بن ارقم سے متعدد کے طریقوں سے نقل کیا گئی کے طریقوں سے نقل کیا لیکن انھوں نے عبارت مختصراور قطع و ہرید کرکے کھی ہے (۲۰۷)اور میرکوئی نئی بات نہیں، وہ الیا کرتے رہتے ہیں۔

امام احمد نے براء بن عازب کی حدیث دوطریقوں سے کسی ہے۔ براء بن عازب کہتے ہیں کہ:
جم لوگ رسول مل اللہ اللہ کے ہمراہ تھے۔ ہم لوگ اثناء راہ میں مقام غدیر ثم پراتر ہے۔ نماز جماعت کا
اعلان ہوا، درختوں پر چا درتان کررسول مل اللہ اللہ کے لیے سامید کیا گیا۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی اور
پر حضرت علی سے تعلیم کا اس تھے پکڑ کر مجمع سے خطاب کیا:

اَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنِّي اَولِي بِالمُؤمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِم، قَالُوا: بَلَى قَالَ: بَلَى قَالَ: اَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنِّي اَولِي بِكُلِّ مُؤمِنٍ مِنْ نَفْسِه، قَالُوا: بَلَى، فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ مُولَاهُ فَعَلِي، فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ مُولَاهُ فَعَلِي، مَوَلاهُ.

کیاتم نہیں جانے کہ میں مونین کی جانوں پران سے زیادہ قدرت و
اختیار رکھتا ہوں۔لوگوں نے کہا: بے شک ، آپ نے پھر پوچھا: کیاتم
نہیں جانے کہ میں ہرمومن کی جان کا ان سے زیادہ ما لک ہوں ،لوگوں
نے کہا: بے شک ، تو آپ نے حضرت علی عظیم کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا۔جس
جس کا ہیں مولی ہوں ،علی عظیمان سے مولی ہیں۔خداوندا تو دوست رکھ
اس کو جوان کو دوست رکھا ورٹمن رکھاس کو جوان کو دوست رکھے۔

براء بن عازب كہتے ہيں كه )اس كے بعد حضرت عر، حضرت على الله قات كوآ ئے اوركما:

<sup>(</sup>١٠٤) رجوع كرين محيح (مسلم) ج ٢ص ٢١ ١١ وأيسى ألحلى معروج عص ١٢١ والمحيط علي معر-

مبارک ہوآ پ کواے علی طالب، آپ ہرمون ومومند کے مولی ہو گئے (۲۰۸)
امام نسائی عائشہ بنت سعد سے روایت کرتے ہیں وفر ماتی ہیں کہ: میں نے اپنے باپ کو کہتے سنا کہ
میں نے ہوم چھد رسول مٹھ ایک ہے سنا۔ رسول مٹھ ایک ہم نے حضرت علی طلط کا ہاتھ میکڑ ااور خطبہ ارشاد
فر مایا جس میں حمد وثناء اللی کے بعد ارشاد فر مایا:

أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي وَلِيُّكُم قَالُوا: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَ عَلِي، فَقَالَ: هَذَا وَلِيِّي وَيُؤَدِّي عَنِّي دَيْنِي، وَ أَنَّا مُوالِي مَنْ وَالاهُ وَ مُعَادِ مَنْ عَادَاه.

سعدے بیصدیث بھی مروی ہے۔سعد کہتے ہیں کہ:ہم رسول ملی آیا آہم کے ساتھ تھے جب آ پ مقام غدیر ٹم پر پنچے لوگوں کو تھر ایا۔ جو آ کے بڑھ چکے تھان کا انتظار کیا جب سب جمع ہو گئے تو آ پ نے ارشاد فر مایا:

<sup>(</sup>۲۰۸) رجوع کریں مند (احمد بن عنبل) ج۳ ص ۱۸۱، ذخائز العقبی (طبری شافعی) ص ۱۷، الریاض العفر و (طبری شافعی) ج۲ ص ۲۲۳، الفصول المبربه (ابن صباغ مالکی) ص ۲۳، الحاوی للفتاوی (جلال الدین سیوطی شافعی) ج۴ص ۲۲ وکنز المبمال (متقی بندی) ج ۱۵ص ۱۱ ح ۳۳۵ ۲۶۔

<sup>(</sup>٢٠٩)رجوع كرين خصائص اميرالمؤمنين (نسائي)ص ١٠١١ الحيد ريدوالبداية والنهلية (ابن كثير)ج ٥٥س٢١٢\_

أَيُّهَا النَّاسِ مَنْ وَلِيُكُمْ ؟ قَالُوا: اللهِ وَرَسُولُه، ثُمَّ اَحَذَ بِيَدِ عَلِيًّ فَأَقَامَهُ ، ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ اللهِ وَرَسُولُه وَلِيُّهُ، فَهَذَا وَلِيَّهُ، اللَّهُمُّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاه.

اے لوگو اِتمهاراولی کون ہے؟ لوگوں نے کہا: کہاللہ اوراس کارسول اُلی اِلیّہ اِسْداوراس کارسول اُلیّہ اِلیّہ بیت کر آخیں کھڑا کیا اورار شادفر مایا۔

اللہ ورسول ملی اُلیّہ اِلیّہ جس کے ولی جس بیجی اس کے ولی جیں۔خداو ندا! تو
دوست رکھاس کو جوان کو دوست رکھے اور دشمن رکھاس کو جوان کو دشمن

رکھے۔(۲۱۰)

واقعہ غدیر کے متعلق اس قدر حدیثیں موجود ہیں جنکا احصاء کمکن نہیں ہے (۲۱۱) اور وہ سب کی سب صرت کو نصوص ہیں کے حملہ المورک سب صرت نصوص ہیں کے حملہ المورک مالک وقتار بھی آ ب بی تھے۔

جىيا كەھىل بن عباس اين ابى لهب كا ايك شعربى ہے۔ و گان وَلِيَّ العَهِدِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ

عَلِيٌّ وَ فِي كلِّ المَواطِنِ صَاحِبُهُ

<sup>(</sup>۳۱۰) رجوع كريس خصائص امير المؤمنين (نسائی) ص ۱۰۱ اط الحيد ربيه فرا كداسمطين (حمو بي) ج اص ۵ كوترهمة الا مام على بن ابي طالب از تاريخ وشق (ابن عساكر شافع) ج ۲ ص ۵۳ ح ۵۳ –

<sup>(</sup>۳۱۱) رجوع كري الغدير (علامه ايني) جام ۱۳ اس ۱۳ ميروت، عبقات الانوار (مير حامد حسين) دوجلد در حديث غدير له طعند، غاية المرام (علامه بحراني) وترجمة الامام على بن اني طالب از تاريخ ومثق (ابن عسا كرشافعي) جهم ۲۰۵۵ - ۹۰۷

رسول طَالْمَالِيَّةِ كُولَ عَهد حضرت على ابن الى طالب بين اور برمقام يرآب كرفيق كاربهى آب ى بين ـ (٢١٢)

(۲۱۲) بداشعار جناب فنل بن عباس نے ولید بن عقب بن الی معیط کے جواب میں کیے بیں محمود رافعی نے انہیں شرح باھمیات کے مقدے میں سنخ نمبر ۸ پردرئ کیا ہے ملا حظافر ما کیں۔

# وائس جانسكر

### (١) آيا حديث غدير متواتر ي

اگراس چیزی طرف توجد رکھیں کہ امت شیع حضرات کے زوریک اصول دین ہے ہے۔ اور بیا بتاکیں کہ کیا حدیث غدیر متواتر ہے کہ آپ اس سے استدلال فرمار ہے ہیں؟ اگر چہ بیصدیث سیح طریقوں سے ثابت اور مسلم ہے۔

حق شناس

(۱) طبعی قوانین مدیث غدیر کے متواتر ہونے کا

تقاضا کرتے ہیں۔

(۲) حديث غدير برخدا کي عنايت \_

(٣) مديث غدير بردمول خدا كى عنايت\_

(۴) حدیثِ غدرِ برامیرالمؤمنین کی عنایت۔

(۵) مديثِ غدر برسيدالشمد اءٌ کي عنايت\_

(٢) عديث غدير يرنوامامول كاعتايت\_

(۷) عديث غدر پرشيعوں کي عنايت۔

(۸) اہلسنت کے طریق سے مدیث غدریکا

تواتر\_

(۱) فیرشیعہ کہتے ہیں کدمئلہ خلافت والمت کو ہرسی حدیث کے ذریعے ثابت کیا جاسکتا ہے خواہ متواتر ہویانہ ہو۔ ہم اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ آپ کے مسلک کے مطابق کم از کم بیہ

مديث مح توب لبذاات مانيل \_

مزید بیر کہ رید دیث متواتر ہے۔اور صدیث غدیر کا متواتر ہونا تو ایسا بیتنی امر ہے جس میں کسی شک وشبہ کی مخوائش بی نہیں۔( ۲۱۳ )

إسام) المسنت من عيجن اوكون في حديث غدير كو اتركااعتر اف كيا عود درج ذيل بن:

ا . جلال الدين سيوطي شافعي في "الفوائد المع كاثرة في الاخبار التواترة" اور" الازبار المتتاثرة في الاخبار التواترة"

من \_ كلم سيوطى من تواتر عديث غدير كاعلامه منادى في "أليسير في شرح الجامع الصغير" جه ص ٢٥١١ اورعلامه

عزیری نے "شرح الجامع الصغیر"ج اس ۱۰ ساپر تذکرہ کیا ہے۔

٢ ـ لما كل قارى فى نے "الرقاة شرح المعكاة" ج ٥٥ م ٥٧٥ ـ

س- جمال الدين عطاء الله بن تفغل الله شيرازي نه 'الاربعين' مخطوط ـ رجوع كري' خلاصة عبقات الانوار'' (سيدعلي ميلاني) ج٢ص١٣٣-

٣ مناوى شافعى في المتيسير في شرح الجامع الصغيرا الحام ١٣٨٠ -

۵\_مرزامخددم بن مرعبدالباتی نے "النواقع على الروافض" ميں۔رجوع كري" خلاصة عبقات الانوار" (سيدعلى ميلاني) ج٢٠ ص ١٣١١\_

٢ يجرين اساعيل يماني مناعاني في "الروطة الندية" شي رجوع كري" احقاق الحق" (علامدنورالله تسترى) رج ٢ م ٢٩١٠ و فلاصة عبقات الانوار" (سيعلى ميلاني) ج٢ م ٢١٠ -

2. محرصد عالم نے "معارج العلی فی مناقب الرتھی" بیں۔رجوع کریں" خلاصة عبقات الانواز" (سیدعلی میلانی)ج۲مس ۱۲۷۔

٨ ـ فيخ عبدالله شافعي ني "الاربعين" من -

9 في ضياه الدين مقبلي في "الا بحاث المسددة في الفنون المتعددة" من رجوع كري" فلاصة عبقات الانوار" (سيرعلي ميلاني) ج٢ ص١٢٥\_

١٠ ابن كثيروشقى في ابن تاريخ (البدلية والنباية ) من جمد بن جريطبرى كحالات لكعة بوسة مذكره كياس-

اا۔الامبدالله حافظ ذہبی کے حدیث غدیر کے تو اتر کے حوالہ سے ذکر کئے مجے کلام کوابن کثیر نے اپنی تاریخ ج۵ میں ۲۱۳ میں نقل کیا ہے۔

۱۲ - حافظ ابین جزری حدیث غدیر کے تو از کوا ٹی کتاب'' اپنی المطالب فی مناقب علی بن افی طالب' ص ۴۸م پر ذکر ک

١١- فيخ حسام الدين متى في مختر تطعف الازبار المتناثرة "ميل

١٣٠ - ثاءالله ياني تي ني "السيف المسلول" من رجوع كري" عبقات الانوار" جه ص ١١٥٠

۵ا جمر مين لكمنوى في 'وسيلة النباة في فضائل السادات ' كص به داير ان كي علاده دوسر افرادكوا حقاق المحق

(قاضی نورانلد ستری) جهم ۱۳۳۳، عبقات الانوار (میر حامد سین موسوی بندی)، والغدیر (علامه اینی) جاط بیروت میں دیکھیں۔ حدیث غدیر بہت سے طرق نے تقل کی گئی ہے۔

ا احد بن طبل سے بہطریق

٢ ـ ابن جريطرى عديد عطريق

۳۔ جزری مقری ہے ۰ ۸طریق

٣ \_ ابن عقده كوفى عده اطريق

۵\_ابوسعید جمعتانی ہے ۱۲۰ اطریق

٢ ـ ابوبر معاني عـ ١٢٥ المريق

2 محمدالیمنی سے ۱۹ اطریق رجوع کریں الغدیر (علامدائی)ج اس ۱۲

٨ - ابوالعلا وعطار بهدانی سے ٢٥ طريق \_ رجوع كريں الغدير (علامه التي )، ج أص ١٥٨\_

٩\_مسعود جمتاني في مديث غديركوه ١٣٠٠ اسناد يدوايت كياب

۱۰۔ بیخ عبدالله شافی نے اپنی کتاب "المناقب" ص ۱۰۸ کے طلی نیزین کہا ہے کہ بید دیدے لین "حدیث غدیر" تو تو اترکی حدسے گذر چکی ہے حتی آئی تعداد میں کسی اور خبر کے طرق بیان نہیں ہوئے۔ رجوع کریں احقاق الحق

(تستری)ج۰۹۰م۲۹۰\_

اس کے تواتر پرانسانی فطرت گواہ ہے خدانے اسے اس طرح قرار دیا ہے کہاسے ہزاروں لوگوں کی نظروں کے سامنے پیش کیا جائے مختلف علاقوں سے آنے والے ہزاروں لوگ اسے سکر جائیں اور دوسروں کو بتائیں۔ (۲۱۴)

مخصوصاً اگر ایبا واقعہ قیامت تک اس خاندان کے بزرگول کے متعلق ہو کہ اسے ہر جگہ پر پینچنا جا بینے ۔(۲۱۵)

#### (۲۱۵) مدیث فدیر کے والے سے احجاج

ا عاشوره كے دن حضرت امير المؤمنين كا احتجاج

٢ حضرت عثان كے حكومت كے ايام ميں حضرت امير المؤمنين كا احتجاج

٣ ـ كونديس ردبه كردن حضرت امير المؤمنين كا حتجاج

٧ \_ جنگ جمل كےون معرت امير المؤمنين كا احتجاج

۵ ـ کوفه میں صدیث رکبان کا حتیات

٧\_ جنگ صفین كردن معرت امير المؤمنين كاحتجاج

2\_ حضرت رسول فداكي وخرجناب فاطميكا حديث غدير كساته استدلال

٨\_ حفرت امام حسن كااحتجاج

و حطرت امام حسين كااحتماج

•ا حضرت عبدالله بن جعفر كاحديث غدير كرن معاويد ساحتجاج

للذا جودا قعداتی اہمیت کا حال ہوکیا اسے اخبار احادیث شارکیا جائے گا؟ نہیں ، ہرگز نہیں بلکہ اس اللہ اللہ اللہ ا واقعہ کی خرتو یوں دنیا میں پھیلی ہوگئی جیسے طلوع آفاب کے وقت آفاب کی کرنیں چپہ چپہ کومقور کر دیتی ہیں۔ خطکی وتری دونوں میں اُجالا پھیل جاتا ہے وَ لَمَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيدِ الاخدائی سنت میں تو تبدیلی نامکن ہوا کرتی ہے۔

(۲) حقیقت سے کہ حدیث غدیر سرچشمہ عنایات اللی ہے اور اس کے لطف وکرم کانمونہ ہے۔ کیونکہ اس حدیث کی خداوند عالم نے پیفیر گروتی فرمائی۔اس میں قرآن مجید سموکر نازل فرمایا۔

أا - برد كا حديث غدير كيما تحديم وبن عاص ما حجاج

٢١- عمروبن عاص كاحديث غدير كيهاته يدمعاديها حجاج

الدعفرت عمار بنيا سركاجنك صفين كدن فجز ساحتجاج

۱۳- حفرت اصبغ بننباته كامعاديي احتجاج

۵ ا کوفد مل ایک نوجوان کاالو بریره سے مدیث غدیر کے حوالے سے احتجاج

١٦-ايك فوجوان كازيدين ارقم سے حديث غدير كے حوالے سے احتجاج

عارا يك عراقى نوجوان كى جابر بن عبداللدانسارى ي كفتكو

١٨ قيس بن عباده كامعاديد سه عديث غدير كرحوال ساحتجاج

الدوارمية نيكامعاوييساحتاج

٢٠ حضرت ايرالمؤمنين كركس كالف كرساته عمر داودي كاحتجاج

٣١ - عمر بن عبدالعزيز كااحتجاج

۲۲ مامون كافقها و سے حديث غدير كے حوالے سے احتجاج

اس حوالے سے رجوع کریں علامدائی کی کتاب الغدیر فی الکتاب والنہ والادیج ایص ۱۵۹ ۲۱۲۲، دهاب الغدیر والے در مانی افعل ۲۱۲ الغدیر والم درج حراسانی افعل ۲۰۵

تا که مسلمان کلام مجید کی منج وشام تلاوت کریں اور جسے خلوت وجلوت میں اپنی دعاؤں ،و ظا کف ، نمازوں ،منبروں اور مناروں پر پڑھتے رہیں جیسا کہ خدافر ہاتا ہے۔

> يَا أَيُّهَا اَلرَّمُولُ بَلِّعْ مَا اُنزِلَ الَيُّكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ.

اے رسول منتی آیا ہم اس چیز کو پہنچا دو جوتم پر نازل کی گئی ادرا گرتم نے نہ پہنچا یا تو گو یا تم نے کاررسالت ہی انجام نہیں دیا۔ ڈرونییں ۔ خدا تھے لوگوں ہے محفوظ رکھے گا۔ (۲۱۷)

(۲۱۲)سوره ما كده (۵) آيد ۲۲\_

اوراس دن جب رسول من في آنم نظرت على المسلم المسلم المسلم المسلم و المسلم المسل

ٱلْيَومَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ بِعُمَتِى وَرَصَيتُ لَكُمُ الِاسكَامَ دِيناً.

آج کے دن ہم نے تمھارے لیے تمھارے دین کو کال کیا اور تم پر اپنی نعتیں تمام کیس اور دین اسلام کو تمھار اوین بنیا پند کیا۔ (۲۱۷)

ماها الله اليوفداكاففل بجيعابتا بعطاكرتاب

جو خص بھی ان آیات کا مطالعہ کرے ،غور وفکر سے کام لے قو خداوند عالم کی ان عمایات اور

(۲۱۷)سوره ما نده (۵) آمیه ۲

اور جب آپ بزار دن لا کھوں مسلمانوں کے ہمراہ جج کرکے بلئے اور وادی خم میں پنچے اور دوح الا مین آپی جلنے لے کرآپ کی خدمت میں ٹازل ہوئے، آپ وہاں اُڑے، منزل فرمائی، جولوگ پیچےرہ مجنے تھے وہ آپنچے اور جو آگے بڑھ گئے تھے وہ لوٹ آئے۔ جب سب اکٹھا ہو گے آپ نے با جماعت نماز پڑھائی پھر بالائے منبر جاکر خطب ارشاد فرمایا اور صاف مطلفظوں میں حضرت علی طاقتی و خلافت کا اعلان فرمایا۔

> (۲۱۸)حاشینبراه ک طرف دجوع کریں۔ (۲۱۹)حاشینبر۱۵۳ کی طرف دجوع کریں۔

جس کی قدرت تعمیل آپ س چکے ہیں ) اور آپ کے اس اعلان کو جمع کے تمام مسلمانوں نے اس اعلان کو جمع کے تمام مسلمانوں نے اس اس استام کی سنا جو ایک لئے ہے۔ (۲۲۰)

البذا خدادند عالم کا دہ طریقہ جواس کی مخلوقات میں جاری دساری ہے جس میں بھی تغیر وتبدل نہیں ہوتااس کا نقاضا کبی ہے کہ حدیث غدیر متواتر ہی ہوخوا نقل میں کئی موانع ہی کیوں نہ ہوں۔

(۳) مزید برآن ائم طاہرین بیجی نے بوے حکیماند انداز سے اس کی نشرواشاعت فرمائی۔
صدیمٹ غدیر کے متواتر ہونے کا اندازہ آپ ایک اس واقعہ سے سیجے کہ جب امیر الموشین میلی نے
اپنے زمانہ خلافت میں کوفہ کے میدان ردب میں لوگوں کوجی کیا اور ارشاد فرمایا کہ: میں تئم دیتا ہوں کہ
ہروہ مسلمان جس نے ہوم غدیر نم حضرت رسول منٹی آئی کو بالائے منبر اعلان فرمائے سنا ہو کھڑا ہو
جائے اور جو پچھ حضرت رسول منٹی آئی کو کہتے سنا ہواس کی گوائی دے الیکن وی کھڑا ہوجس نے اپنی
جائے اور جو پچھ حضرت رسول منٹی آئی کو کہتے سنا ہواس کی گوائی دے الیکن وی کھڑا ہوجس نے اپنی
آئی کھول سے غدیر فی میں حضرت رسول منٹی آئی کی کود یکھا اور اپنے کا نوں سے حضرت رسول منٹی آئی کی کہتے سنا ہو۔ حضرت رسول منٹی آئی کی کہتے سنا ہو۔ حضرت کے میں حضرت رسول منٹی آئی کی کہتے سنا ہو۔ حضرت کے میں دیے بر ۲۰۰۰ صحافی اٹھ کھڑے ہوئے دور حضرت رسول منٹی آئی کی نی رسور خصرت رسول منٹی آئی کی کے اس روز حضرت رسول منٹی آئی کے ۔ ان سب نے گوائی دی کہ اس روز حضرت رسول منٹی آئی کی کو کہتے سنا ہو۔ حضرت رسول منٹی آئی کی کے ۔ ان سب نے گوائی دی کہاں روز حضرت رسول منٹی آئی کی کے ۔ ان سب نے گوائی دی کہاں روز حضرت رسول منٹی آئی کے ۔ ان سب نے گوائی دی کہاں روز حضرت رسول منٹی آئی کے ۔ ان سب نے گوائی دی کہاں روز حضرت رسول منٹی آئی کی کی کو کی کہاں ہونے کی کہاں تھوں کی کرکر کر ارشاد فر مایا :

کرکیاتم جانتے ہوکہ میں مونین پران سے زیادہ قدرت واختیار رکھتا ہوں؟ لوگوں نے کہا: بے شک یارسول اللہ، آپ نے فرمایا: میں جس کا مولی ہوں، بیطی عظامی اس کے مولی ہیں۔ خداوندا تو دوست رکھاس کو جوان کودوست رکھاور دھمن رکھاس کو جوان کو دھمن رکھے۔(۲۲۱)

<sup>(</sup>۲۰۲) حاشه نمبر۲۱۳ کی طرف رجوع کریں۔

<sup>(</sup>۲۲۱) رجوع کریں ترجمہ امام کی از تاریخ دمشل (ابن عسا کرشافعی) ج ۲م ۷ م-۵۰ طبیروت\_

آپ بہتر جانے ہیں کہ خصوصاً اس موقع پر ۳۰ صحابیوں کا جموت پر اتفاق کر لینا عقلا کس قدر ا ناممکن ہے لہٰذاا گرصرف انھیں ۳۰ صحابیوں کی گوائی کولیا جائے تو اس حدیث کا متواتر ہونا قطعی طور پر ظابت ومسلم ہے۔ پھر اس حدیث کو مجمع کے ان تمام لوگوں نے سُنا جومیدان رحبہ بیس اکٹھا ہوئے تھے۔ انھوں نے اپنے اپنے مقام پر جاکر ہر شہر و ہر قریبیں اسے بیان کیا۔ ہر خص سے نقل کیا اور حذیث کی پوری پوری اشاعت ہوئی۔

خدای بہتر جانا ہے کہ واقعہ غدر میں شریک ہونے والوں کی گنی بڑی تعداد خم ہو چکی ہوگی ، گئے بوڑھے اور سن رسید واشخاص اپنی موت مر چکے ہوں گے۔ کتنے نو جوان شوق جہاد میں میدان کارزار میں کام آئے ہوں گے۔

مرنے والوں کی بنسبت زندہ رہے والوں کی گئی مختر تعداد ہوگی اور جوزندہ بھی رہے ہوں گے دہ ایک جگہ تو ہوں مخبیں متقرق مقامات پر منتشر ہوں گے ۔ کوئی کہیں ہوگا کوئی کہیں کے فکہ وجب میں تو وی لوگ آئے ہوں گے جوامیر المونین طلعا کے ہمراہ عراق میں موجود تھے۔

ان سب باتوں کے باوجود امیر المونین میطنا کے کہنے پر ۳۰ صحالی اٹھ کھڑے ہوئے جن میں صرف ۱ ان سب باتوں کے باوجود امیر المونین میل صرف ۱ اق بدری تصاور ان سب نے کوائی دی کہ ہم نے اپنی آ تکھول سے حضرت رسول ملی ایک منبر برد یکھا اور اپنے کانوں سے حضرت رسول میں آئی کے بیعد یث ارشاد فرماتے سنا۔

اس مجمع میں ان کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے افر ادموجود تھے، جواپے بغض وکینے کی دجہ سے گواہی وینے کے لئے ندا مجھے اور گوائل نددی۔ جیسے انس بن مالک دغیرہ۔ جس کے نتیجہ میں امیر الموشین مطابقاً

کی نفرین کاشکار ہوئے۔(۲۲۲)

اگرامیرالمونین بیلت کورنی ملاکہ ہر بقید حیات مردوزن، ہرصنف کے اصحاب کو اکھا کرسکتے اور ان کو دلی بی تشم دے کر گوابی طلب کرتے جیسی آپ نے دحبہ بیں (قسم دے کر گوابی) ما گئی تھی تو نامعلوم الب کتنے تمیں گوابی دینے کے لیے اٹھ کھڑ ہے ہوتے ۔ یہ خیال تو دحبہ کے دن کے متعلق ہے جو واقعہ غدیر کے بچیس برس گزرنے نے بعد ہوا۔ اب ذرا سوچے کہ اگر امیر المونین کو ایسا موقع سر زمین جاز پر ملتا اور واقعہ غدیر کو اتی مدت نہ گزری ہوتی جتنی دحبہ کے دن تک گزر چی تھی اور آپ ای طرح تشم دے کر لوگوں سے گوابی طلب کرتے تو اس صورت میں کتنے لوگ اٹھ کھڑ ہے ہوتے اور گوابی دیتے۔

آ پاک پراچچی طرح خورکریں توای ایک واقعہ کوحدیث غدیر کے تواتر کی قوی ترین دلیل پائیں

(۲۲۲) حضرت امیرالمومنین کی ففرین کا شکار ہونے والے افرادیش

ارانس بن ما لک

رجوع كرين:المعارف(اين قتيهه)ص١٩١٠،١٩٣ بشرح نج البلاند(اين حديد)ج ١٣٩٠،١٣١ ومعر

٢ ـ براءبن عازب

رجوع كرين: احقاق الحق (تسترى) ج٢٠ ارجع المطالب (عبدالله امرتسرى) ص ٥٨٠ ط لا بور مار بعين (بروى) مخطوط مانساب الاشراف (بلاذرى) ج١

٣ ـ زيد بن ارتم

رجوع كرين: مناقب على اين اني طالب (اين مغازلي) ص٣٣ ح٣٣، شرح نيج البلاغه (اين حديد) ج٣

ص ١٠٤ وامعر ، سرو صلبيد ( ير بان الدين )ج ١١٥ ساس

مه\_جرير بن عبدالله بجل

رجوع كرين: انساب الاشراف (بلاذري) ج ٢٠٠٢

کے۔ واقعہ رحبہ کے متعلق جو روایات کتب احادیث وسنن میں موجود ہیں انھیں بھی ذرا دیکھیے۔ چنانچہ امام احمد نے زید بن ارقم کی حدیث ابوظیل سے روایت کر کے لکھی ہے۔ ابوظیل فرماتے ہیں کہ امیر الموشین نے رحبہ میں اوگوں کوجمع کر کے ارشاد فرمایا: ہر مردمسلم کوجس نے حضرت رسول کا کوغد برقم میں ارشاد فرماتے سنا ہوخدا کی تئم دیتا ہوں کہ اٹھ کھڑ اہوآ پ کے اس قتم دینے پر ۱۹ فراد اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ ابولیم کا بیان ہے کہ بہت سے لوگ اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور انھوں نے اس موقع پر چیٹم دیدگوائی دی۔ جب رسول ماٹھ آیاتم نے حضرت علی سیائٹ کا ہاتھ پکڑ کر خطاب کیا تھا کہ:

کیاتم جانے ہوکہ میں موشنن سے زیادہ ان کے نفوس پر قدرت وافقیار رکھتا ہوں؟ سب نے کہا:

بيك يارسول اللدآ تخضرت من المين الم فالما

تو جس کا میں مولی ہوں علی مط<sup>یع ا</sup>س کے مولی ہیں۔ غداوندا! تو دوست رکھ اس کو جوعلی ط<sup>یع علم</sup> دوست رکھے۔اور دشمن رکھاس کو جوعلی لیٹھ کا دشمن رکھے۔

ابطفیل کہتے ہیں کہ بی روب سے نکلااور میر ہےدل میں بڑا خلجان تھا کہ آخر جمہور سلمین نے اس صدیث پر کیوں عمل نہیں کیا۔ میں زید بن ارقم کی خدمت میں پہنچا اور ان سے روب کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت علی میں ہاکہ: تم اسے غلط نہ بجھنا ہیں۔ حضرت علی میں کہا کہ: تم اسے غلط نہ بجھنا ہیں۔ فرد بھی رسول منظ بی آنے کہ والیا کہتے ہوئے نا ہے۔ (۲۲۳)

(۱۲۳۳) رجوع كري مند (احمد بن طبل) جهص ٢٥٠ (باسند محمح) والميمديد معر، ترحة الامام على بن الي طالب از تاريخ وشل (ابن عساكر شافعى) جه ص ٢٠٠ من ٥٠٠ مجمع الزوائد (يعثى شافعى) جه ص ١٠٠ ان كفاية الطالب (سيخي شافعى) ص ٥٠ المالحيد ريد و خصائص (نسائي شافعى) ص ١٠٠ المالحيد ريد و المقد مر (علامدائل) جهاص ١٠٠ از الرياض الحصر و (محت الدين طرى) جهم ١٠١ منزل الابرار (بدششى) ص ٢٠ ، البداية والنهايد (ابن كشر) ح ٢٠ ص ١٥ البداية والنهايد (ابن كشر)

ن میدین ارقم کی گواہی کوروبہ میں امیر المونین میں کے بیان کے ساتھ ملالیا جائے تو اس مدیث کے اس کا گواہ ہوجائے و ۱۳۳ گواہ ہوجائے ہیں۔ امام احمد نے اپنی مند میں معزرے علی میں کا مدیث کوعبد الرحمٰن بن ابی لیلی سے اس طرح نعل کرتے ہیں:

میں رحبہ میں اس موقع پر موجود تھا اور میں نے خود حضرت علی پیٹھا کونو کوں کوشم دیے شا۔ آپ فرمار ہے تھے کہ میں شم دیتا ہوں ہراس مخض کو جس نے غدیر ٹیم میں رسول مٹھ اَلِیّا ہُم کو نفس ن محسن شک شنگ مندو کا اُہ فیھ کذا عبلی مَو کا اُہ کہتے سنا ہوا تھ کھڑا ہوا ور گواہی دے اور وہی مختص المحے جنموں نے اپنی آئکھوں سے رسول مٹھ اِلْیَا ہُم کود یکھا ہوا ورا پنے کا نوس سے کہتے سنا ہو۔ عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ:

باره بدری صحابی اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ ہیں آج تک وہ منظر نہ بھلا سکا۔ ان نوگوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے رسول کو فدر خم میں کہتے شنا کہ کیا ہیں موشین سے زیادہ ان کے نفوس کا مالک و مختار نیس اور میری از واج کیا ان کی مائیں نہیں ہیں؟ ہم سب نے کہا: بے فک یارسول اللہ، تب آن مخضرت شائی آنا خم مایا:

جس کا ہیں موتی ہول علی عظیماں کے مولی ہیں۔ خداوند تو دوست رکھاس کو جوعلی عیمتاکو دوست رکھے اور چمن رکھاس کو جوعلی علیماکو دشمن رکھے۔ (۲۲۴)

ای مند میں امام احمد نے دوسرے طریقے سے بھی ای روایت کو لکھا ہے جس میں ہے کہ: آنخضرت ملٹی لیا ہے فرمایا:

(۲۲۳)رچوع کریں مند (احمد بن طبل) ج ۲ص ۱۹۹ ح ۱۹۱۹ (باسند سیح ) ط دارا کمعارف معر، ترجمة الا ماس علی بن افی طالب از تاریخ دشتن (ابن عسا کرشافعی) ج ۲ص ۱۱ ح۲۰۵، کنز العمال (مثلی بندی) ج ۱۵ص ۱۵۱ ح ۴۳۰۰ ط۲ وفرا کدانسمطین (حمویی) ج اص ۲۹\_ ۔ خداونداتو دوست رکھاس کو جوان کو دوست رکھے اور دشمن رکھاس کو جوان کو دشمن رکھے۔ اور مدد کر اس کی جوان کی مدد کرے اور ذلیل وخوار کراہے جوان کی مد دنہ کرے۔(۲۲۵)

لئے ندا مجے حضرت علی نے ان کی نفرین کی اور دہ ای نفرین میں بی جتلارہے۔

اگرآپ حضرت علی بیشنگا اور زید بن اقم کوجمی ان باره ۱۲ بدری اصحاب کے ساتھ طالیس تو چوده ۱۳ برری اصحاب ہوجاتے ہیں۔ واقعہ دحیہ کے متعلق جو حدیثیں اور روایات کتب احادیث وسنن میں موجود ہیں ان پرغور فرما ہے تو آپ کو انداز ہ ہوگا کہ اس واقعہ میں امیر الموشین بیشنگا کی کیا حکمت کار فرماتھی۔ بہر حال غرض بیتھی کہ حدیث غدیر کی نشر واشاعت ہمہ کیر ہوجائے جونا واقف ہیں ان کوجمی معلوم ہوجائے۔

(۵) سیدالشہد اء حصرت امام حسین طلعتا نے بھی عہد معاویہ ش الیابی و قف اختیار کیا۔ آپ نے بھی (رحبہ میں) امیر المونین طلعتا کی طرح حق کا اعلان کیا۔ جج کے موقع پر جب عرفات ش لاکھوں مسلمانوں کو جع کیا اور اپنے جد، والد، والدہ اور بھائیوں کو یا دفر مایا، آپ نے الیافسیح و بلیغ خطب ارشاد فر مایا کہ کسی نے الیافساحت و بلاغت میں ڈوبا ہوا کلام سُنائی نہ ہوگا۔ لوگ ہمتن گوش ہو کطب ارشاد فر مایا کہ کسی نے واقعہ غدیر کاحق ادا کردیا۔ اور اس خطبہ کے متعلق سب چھے کہہ دیا اور اس مظلوم کے اس خطب سے بھی حدیث غدیر کی شہرت اور نشر و اشاعت میں بوا اثر موا۔ اور اس مظلوم کے اس خطب سے بھی حدیث غدیر کی شہرت اور نشر و اشاعت میں بوا اثر ہوا۔ (۲۲۹)

<sup>(</sup>۲۲۵) رجوع كرير مند (احربن منبل) ج ٢ص ٢٠١ خ ٩٦٣ ط وارا لمعارف معروز هنة الامام على بن الي طالب از تاريخ ومثق (اين مساكر شافعي) ج ٢ص ااح ٥٠٠-

<sup>(</sup>۲۲۷) رجوع كرين "كتاب مليم ( بن قيس بلالي تا بعي "متو في سال ٩٠هه ) ص ٢٠٦ - ٢٠٩ ط نجف -

(۲) حضرت الم حسین بین اولادے باتی نو (۹) ائد معمومین بین ایمی اس حدیث کی نشرو اشاعت بیس براحکیما نی طرز مل د با به بختلف طریقوں سے انھوں نے اس حدیث کی نشروا شاعت فرمائی۔ چنانچہوہ برسال ۱۸ ذکی المجہوعید کا دن قر اردیتے رہے، اس دن سرت وشاد مانی کا اظہار فرماتے ، فعدا کی خوشنودی کے لیے نمازیں پڑھتے ، روزے رکھتے ، دعا کی کرتے اور زیادہ سے زیادہ نیکی واحسان فرماتے ، اس نعمت کی شکر گزاری کرتے جس سے فعداوند عالم نے انہیں نو از اتھا۔ بیسب کی واحسان فرماتے ، اس نعمت کی شکر گزاری کرتے جس سے فعداوند عالم نے انہیں نو از اتھا۔ بیسب کی واحسان فرماتے ، اس نعمت پر شکر اند تھا جس دن حضرت رسول خدا میں تھی کی زبان اقدی سے حضرت علی خطائی فلافت کا اعلان فرمایا فلافت پر نعمی صادر ہوئی ، وہ اسے آشکار فرماتے دینی امیر الموشین میں اند کی فلافت کا اعلان راحت پیدا کرتے ۔ اس دن خصوصیت کے ساتھ صلد کرم فرماتے ۔ اسپ عمال کے لیے سامان راحت پیدا کرتے ۔ اس خویش و برادران کی ملاقات کو جاتے ، اسپ نمسایوں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے اور ان سب باتوں کا ایس و دستوں کو بھی تھم دیتے۔

(2) ای وجہ سے ہرزمانہ میں اور ہر شہر میں ہر سال کی ۱۸رزی المجہ شیعوں کے نزدیکے عید کاون رہاہے۔(۲۲۷)

(۱۳۷) عترت طاهرة اورشيول كنزديك عيدغدركا ابيت كواله درج كري تغير (فرات بن ايراجيم كوفى تيري صدى سام المام الدين ايراجيم كوفى تيرى صدى سام المام الدين ايراجيم المام الدين ايراجيم المام الدين المام ا

شیعہ اس دن مجدوں میں عبادت کرتے ہیں۔ کلام مجید کی زیادہ تلاوت کرتے ہیں اور ماثور
دعا کمیں پڑھتے ہیں۔ خداوند عالم کاشکر اوا کرتے ہیں کہ اس نے آج کے دن امیر الموسین سیستا کو امام
بنا کردین کو کامل اور اپنی فعت کو تمام کیا۔ پھرا یک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ اظہار خوثی و مشرت
کرتے ہیں۔ خدا کی خوشنو دی کے لیے لوگوں کے ساتھ منتکی واحسان کرتے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں،
مسابوں کی خوثی کے اسباب فراہم کرتے ہیں۔

نیز ای تاریخ بی برسال شیعه مزاراقد س امیر المونین میشناکی زیارت کا شرف حاصل کرتے بیں تا بیں۔ هیجیان امیر المونین میشناکی برخطے ہوتے ہیں تا کیاں امیر المونین میشنا برخطے ہوتے ہیں تا کہاں دن وہ بھی خداکی ای طرح عبادت کریں جس طرح ان کے ائمہ معصوبین بیجینا (آج کے دن) کیا کرتے تھے۔ روزہ رکھ کر، نمازیں پڑھ کے، خداوند عالم سے قوبداستغفار کر کے اور تقرب وخوشنودی الی کے لیے نیکیاں کر کے صدقہ و خیرات دیکراس دفت تک ضریح سے نہیں جاتے جب تک ضریح مبارک سے جے شکراک میں منتقول زیارتیں نہ پڑھ لیں۔

جوامیر الموشین کے دارج عالیہ بخصوص اور گرانقذر فضائل ومحامد، دین اسلام کی بنیا دکومضبوط و استوار کرنے کے لیے آپ کی محنت و مشقت ، حضرت سرور کا تنات کی خدمت نیز آپ کے اور خصوصیات وفضائل جس میں بیمی ہے کہ آنخضرت میں آئیلیم نے آپ کو اپنا جانشین بنایا اور ہوم عذمی آپ کی خلافت کا اعلان فر مایا۔

ان سب باتوں کی گوائی دیتے ہیں۔ شیعہ ہرسال انیا کرتے ہیں، ان کا وطیرہ بن چکا ہے۔ شیعوں کے خطباء ومقررین کا دستور ہے کہ وہ ہر شہر میں، ہر مقام پر، اپنی تقریر وقریم میں صدیث غدیر کو بہترین اسلوب اور بہت ہی عمدہ ہیرا ہیں بیان کرتے ہیں ان کی کوئی تقریر صدیث غدیر کے تذکرہ سے خالی بیں ہوتی۔ ای طرح قدیم شعراء اور نے دور کے شعراء کی بھی ہمیشہ سے عادت رہی کہ وہ اپنے قصائد میں واقد غدیر کوفقم کرتے آئے ہیں۔ لہذا حدیث غدیر کے بطریق الل بیٹے ہے وہیدیان اہلیت جھٹی متواتر ہونے میں تو کی شک وشہر کی مخبائش نہیں رہتی کیونکہ انھوں نے اس حدیث کو بعینہ اس کے الفاظ میں محفوظ رکھتے میں بھٹی احتیاط کی اوراس کے تحفظ وانضباط نشروا شاعت میں جٹنی کد دکاوش سے کام لیاوہ انتہا درجہ کو پیٹی ہوئی متی۔

آپ کتب اربعہ اور دیگر شیعہ کتب احادیث طاحظہ فرمائیں۔ان میں بیرحدیث بے تار طرق و اسناد سے مروی ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔اگر اس کی زحمت گوارا فرمائیں توشیعوں کے نزدیک اس حدیث کامتواتر ہوناروزروش کی طرح واضح ہوجائے گا۔

(A) بلکہ بلحاظ اصول فطرت الل سنت حضرات کے یہاں بھی اس مدیث کے متواتر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ (۲۲۸)

ون ملادن ال ۱۳۳۸)

کیاں!

اصول فطرت کے مطابق جیما کہ عرض کیا ہے کہ خدا کی خلقت اور آ فرینش میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔وین تو محکم ہے لیکن اکثر لوگ آ گاہیں ہیں۔

صاحب فآوای حامد (بیانهٔ الی متعصب شخص ہے گراس) نے بھی اپنی کتاب (المصلوات المفاحرة فی الاحادیث المعتواتوة) میں اس صدیث کے متواتر ہونے کاصاف صاف اقرار کیا -

علامہ سیوطی کے علاوہ ان جیسے دیگر ما فظان حدیث نے بھی اس مدیث کے تواتر کی تصریح کی سے۔

علامه جربر طبري جن كى تاريخ اورتغيير كى مشهور كماجي بين اوراحمه بن محد ابن سعيد بن عقده اورمجمه

(۲۱۸) دجوع کریں حاشی نبر۲۱۳\_

بن احدین عثان ذہبی نے تو اس مدیث کو اتنا اہم سمجھا کہ مدیث غدیر کے متعلق مستغل کتابیں گا۔ تکھیں اور ان تمام طریقوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جن طریقوں سے یہ مدیث مروی ہے۔(۲۲۹)

علامہ طبری نے اپنی کتاب میں چھتر 2 عطریقوں سے اور ابن عقدہ نے اپنی کتاب میں ایک سو پانچ طریقوں سے اس صدیث کولکھا ہے۔

علامہذہبی جیےشدیدمتعصب مخص نے بھی اکثر و بیشتر طرق کیجی قرار دیا ہے۔

علية المرام كے سوليوي باب يش ٨٩ صديثين بطريق الل سنت مدكور بين جس يش واقعه غدير كا ذكر ہے۔

اور علامہ سیوطی نے اس حدیث کواپی کتاب تاریخ الخلفاء میں حضرت امیر الموشین عظیما کے حالات کے ممن میں جناب تر مذی سے نقل کیا ہے۔اس کے بعد لکھتے ہیں کہ

اس مدیث کوامام احمد نے معزے کی معظیماً ، معزے ابوابوب انصاری ، معزت زید بن ارقم ، معزت مراور معزت ذید بن ارقم م معزت عمراور معزت ذی مرے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ: ابو یعلی نے ابو ہر برہ مسے اور طبر انی نے این عمر ، مالک بن حویرث جبشی بن جناوق ، جریر ، سعد بن افی وقاص ، ابوسعید خدری اور انس سے دوایت کیا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ: بردار نے معزت ابن عباس ، معزت محارہ اور معزت

(۱۲۹)" مدین غدر" کے متعلق شیداورانل سنت نیستکودل مستقل کا بین تکعیس بین اورا سکے محبت شد وراور تو اور اور اسکامی بین اورا سکے محبت شد وراور تو اگر کا اثبات کیا۔ حربیہ مطومات کے لئے رجوع کریں اللغدیر (علاما این) کا المام ۱۵۲۵ طبیروت، مبقات اللافوار (میر صاحد حسین موسوی بشدی)، حدیث الغدیر، ۲۲ م ۱۵۰ ما الحق، کقلیة الطالب (میخی شافتی) من ۲۰ ما الحقید رید، الخیر ست (نجاشی) من ۲۹ ما المعات (علامه سید شرف الدین) نیز حاشید نبر ۱۳۳ با جمتی وقیل و مسین رامنی و فی رحاب الغدیر (مروج فراسانی) ضل ۱۱۔

بريده معلادايت كيا\_(٢٣٠)

ال حدیث کے بہت زیادہ معروف ومشہور ہونے پردوسری ادلّہ کے علاوہ ایک وہ روایت بھی ہے جو اہام احمد نے اپنی مند میں ریاح بن حادث سے دوطریقوں سے روایت کی ہے۔ ریاح کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک جماعت امیر المونین طلع کی خدمت میں آئی اور ریاکہ کرسلام کیا کہ ملام ہو آپ براے ہمارے آقا ومولی !

أمير المومنين الله ان يوجها: آب اوك كون بير؟

انھوں نے جواب دیا بیاامیر المومنین طلنگاہم آپ کے موالی ہیں۔

آپ نے فرمایا: من تممارامولی کیے ہوا؟ حالاتکہ تم قوم عرب ہو۔

انھول نے کہا: ہم نے رسول ما اللہ کوغدر خم میں کہتے سنا کہ

مَنْ كُنْتُ مَولَاهُ فَهَذَا عَلِي مَولَاهُ.

میں جس کامولی ہوں علی اس کےمولی ہیں۔

ریاح کہتے ہیں کہ جب وہ چلنے لگرتو میں بھی پیچیے پیچیے چلا۔ بیں نے ان کے متعلق دریا ہت کیا تو معلوم ہوا کہ ریپ چندانسار تے جن میں ابوا یوب انساری بھی تھے۔(۲۳۱)

<sup>(</sup>۱۳۳) صدیث فدر کو ۱۱۱ فراد اصحاب میں سے (جبکہ سید بن طادوی "کتاب الطرائف" میں ابن محقدہ سے
"کتاب الولایة" کے مطابق ۱۱۱ فراد ) ۱۹۳۸ فراداز تا بعین ، و ۲۰ ۱۳ فراد فزیز رگان علاء الل سنت نے ۱۲ اصد یوں
میں آگی روایت کی ہے ان کی وضاحت کے لئے الغد بر (علامه المی ) کوطاحظ فرما کیں۔
(۲۳۳) رجوع کریں مند (اجمد بن منبل) ج ۵ص ۲۳۹، یا تی المودہ (قدوزی حنی ) ص ۱۳۳ ط اسلام یول و ترجمة
الا مام علی بن الی طالب از تاریخ وشق (این عما کرشافعی) ج ۲ ص ۲۳ ح ۵۰، واحقاق الحق (علامة آستری) ج۲ ص ۱۳۳ و جرح می ۱۳۳ ط معرواد رخم میدا الله می المطالب (عبدالله آمر تری خنی) ص ۱۳۲ ط معرواد رخم المطالب (عبدالله آمر تری خنی) ص ۱۳۵ ط الا مور۔

ان ادله کے علاوہ جواس مدیث غدیر کے تواتر پر دال ہیں ایک وہ صدیث بھی ہے جواسحات تطلبی نے اپنی تغییر میں بسلسلہ تغییر سورہ معارج دومعتبر سندوں سے ذکر کی ہے کہ:

حضرت رسول الله من غدير في كدن لوكون كوجمع كيا جب سب ا كفي بو كي تو آب في حضرت على الله المحد يكور ارشاد فرمايا:

جس كامين مولى مون اس يحليط المسلمولي مين-

یہ بات برطرف مشہور موگی اور برشہر میں اس واقعہ کی خبر پیٹی ۔ حارث بن نعمان فبری کو بھی معلوم موئی ۔ وہ یہ بن کرایک ناقد پر سوار ہوکرر سول مٹھی آنے کی خدمت میں پہنچا۔ ناقد کو بٹھا کراتر ااور کہا: یا محمد مٹھی آنے آئے آئے آئے ہے کہ کو تھم ویا کہ خداکی وحدانیت اور آپ کی رسالت کی گوابی ویں ہم نے آپ کے اس تھم کو مانا۔

آپ نے تھم دیا کہ پانچ وقت نماز پڑھیں۔ ہم نے اسے بھی تبول کیا۔ آپ نے تھم دیا کہ ہم
زکو قدیں۔ ہم نے اس تھم کی بھی تغیل کی۔ آپ نے روز ور کھنے کا تھم دیا ،ہم نے تبول کیا۔ آپ نے
تھم دیا کہ ہم جج کریں۔ ہم نے جج بھی کیا ہم نے اتن با تیں آپ کی ما نیں اور آپ اس پر بھی راضی
نہ ہوئے اور آپ نے یہ کیا کہ اپنے چھازاد بھائی علی تنظالی آسین پکڑ کران کو کھڑا کیا ان کو ہم کو گول پر
فضیلت دی اور ان کے تعلق فر مایا کہ جس کا میں مولی ہوں اس کے بیٹل مولی ہیں۔ یہ بات آپ کی
جانب سے تھی یا خداکی جانب ہے؟

آ تخضرت ملی آیلیم نے فرمایا جسم ہاس اللہ کی جس کے سواکوئی معبود نہیں۔ یہ بات خداک جانب ہے تخصرت ملی آئی آئیم ہے میں نے ایسا کیا۔ یہ سن کر طارث میر کہتے ہوئے اپنی سواری کی طرف برحا اور کھارا امحد ملی آئی آئیم جو کہدرہ ہیں اگر بچ ہے تو جھے پر آسان سے پھر برساء یا درناک عذاب بھیج۔

وہ ابھی اپنی سواری تک پہنچے بھی نہ پایا تھا کہ خداوند عالم نے اسے اپ عذاب میں مثلا کیا۔

آسان سے ایک پھراس کی کھو پڑی پر گراجوسر کوتو ژنا ہوا اسفل سے نکل گیا اور اس نے اس جگہ جان دے دی اور اس واقعہ کے متعلق بیآ یت نازل ہوئی:

> مَسَالَ مَسَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ . مِنَ اللَّهِ ذِى الْمَعَارِج.

> سائل نے عذاب جاہا جے کافر دور کرنے پر قادر نہیں ہیں اس نے خدائ برتا دور کرنے پر قادر نہیں ہیں اس نے خدائ برت سے عذاب ما لگاتھا.

(۲۳۳) رجوع كرينظم دردالسمطين (زرندى حق) ص۹۳ ، نورالابساد (شبلنى ) ص اعط العثماني ، نذكرة الخواص (سيط بن جوزى حق) ص ۳۰ ، الغصول المبرر (ابن مباغ ماكن) ص ۲۵۰ ، يناتيج الموده (قدوزى حق) ص ۲۷ ط اسلام ول والمسيرة التحليب (بربان الدين على شافع) ج ۳۳ ص ۲۵ ط البهيد معرف نيز حاشير نبريم ملاحظ فرما كير

# وائس جإنسكر

اہلسنس کی طرف سے حدیث غدیر کی تاویل کا ذکراوراس کے جواب کی خواہش۔

لفظ مولی خود قر آن میں کی معنوں میں استعال ہوا ہے ۔ بھی تو اولی کے معنوں میں جیسے خداوند عالم کا یہ قول جے کفارے خطاب کر کے فرمایا۔

مَاوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوَلَاكُم.

تمهارا ٹھکانا جہنم ہاوروہی تمھارامولی ہے۔(۲۳۳)

اور مجمى ناصر كے معنوں من جيسے ارشاد خداو تدعالم ب:

ذَلِكَ بِانَّ اللهُ مَولَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الكَافِرِينَ لَامَولَى لَهُمْ. ياس فاطر بك دخداا يمان لان والول كالدوگار ب مُركافرول كاكونَى مدكاريس - (٣٣٣)

اور مجى وارث كمعنول من جيے خداوندعالم كاقول ب.

(۲۲۳) موروحديد (۵۵) آيـ۵۱

(۲۳۴)سوره محمر (ص) (۲۳۷) آبیاا۔

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدان وَالْاقْرَبُونَ.

مم نے برایک کے لیے وارث قرار دیے ہیں جو مال باپ اوراقرباء

چھوڑ جاتے ہیں.(۲۳۵) لین موالی جمعنی وارث ہے۔

اورجیما كرقرآن مجيدين حضرت ذكريا كاقول ب:

وَانِّي خِفْتُ العَوالِيَعَنْ وَرَانِي.

من اسي بعد كوارثون عدد رتابون (٢٣٦)

مجمى دوست كمعنول من استعال بوتا بيسيقول بارى تعالى ب:

يَوْمَ لَا يُغنِي مَولَى عَنْ مَولَى شَيئاً.

یاد کروال دن کوجس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے م

(272)\_8

اى طرح لفظ ولى اولى بالتصرف ك معنول بين آتا بيسية بملوكول كاقول كه فلان اللولى

ہے۔ سمہ

مجمی ناصرادرمجوب کے معنوں میں بھی استعال ہوا ہے اور حفرات اہلست کہتے ہیں کہ عالبًا اس حدیث کے معنی میہ ہیں (۲۲۸) کہ میں جس کا مدد گار ہوں یا دوست ہوں یا حبیب ہوں حضرت علی "

اس كے مددگار بيں يادوست بيں يا حبيب بيں۔اسكاكياجواب ب،مهريانى سے بيان فرما يے۔

(۲۲۵) سوره نساء (۴) آپیه ۳س

(٢٣٦) سورومريم (١٩) آييه.

(۲۳۷)سوره دخان (۲۳۷) آیه ۱۳۱

(٢٣٨) يعين جلم "مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ هَعَلِي مَوُلاهُ" يا "مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَهِذَا وَلِيَّهُ اوراكَلْ ال

### حق شناس

## (۱) مدید غدر کی تاویل کا امکان جیس ہے۔ (۲) نص ورافت کی طرف اشارہ۔

(۱) جھے یقین ہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایاس سے خود بھی مطمئن بیں اور نہ بی اس طرف آپ کا میلان ہے، آپ کو آپ کا پورا پورا کورا پورا پورا کا میلان ہے، آپ کو آخضرت مظرف آنمیت کا پورا پورا بورا ادازہ ہے کہ حضرت ختی مرتبت تمام اہل حکمت کے سید وسردار اور تمام نبیوں کے خاتم تھے۔ آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ

مَا يَشْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيَى يُوحِيٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى:

وه اپنی خواہش تفسانی ہے بھی تکلم نے فرماتے تھے۔ جو پکھ فرماتے وہ وقی ربانی کی ترجمانی ہوتی تھی۔خداوند عالم نے آپ کھیلیم دے کرونیا میں بھیجا تھا۔ (۲۳۹)

سوجے اگر غیرمسلم فلفی آب سے واقعہ عدر کے متعلق بوجھے اور کے کہ آخر رسول مال اللہ اللہ اللہ

<sup>(</sup>١٣٩) سوروجم (٥٢) آيات ٢-٥-

ان لا کھول مسلمانوں کوغد مرخم میں پہنچ کر سفر جاری رکھتے سے کیوں روک دیا۔ س بلیے ان کو چلچلاتی دو پہر میں پہنی زمین پر تفہر ایا اور بیا تنا اہتمام کس مقصد کے لئے تھا کہ جو آ گے بڑھ گئے تھے ان کو واپس بلایا اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا۔

آخریک کیے چیٹل میدان میں انھیں رکنے پرمجورکیا۔ جہاں پانی تھانہ سزہ، پھر یلی زمین تھی۔ نھیک الی جگہ بھنے کر جہال راہیں بدلی تھیں، لوگ جدا ہونے والے تھے۔ آپ نے خطبہ ارشاوفر مایا تا کہ حاضرین غیر حاضر اشخاص کو پہنچا دیں اور آخر بیکون ی ضرورت آپڑی تھی کہ آپ نے سلسلہ تقریر میں اینے وقت رحلت قریب ہونے کی خبردی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا:

قریب ہے کہ میرے پروردگار کا مجھے بلاوا آپنچ اور مجھے دہاں جانا پڑے۔ وہاں مجھ سے بھی سوال کیا جائے گااورتم سے بھی باز پرس ہوگ۔

رسول ملتی الله کے بیسوال کرنے کی وجد کیاتھی کہ کیاتم لوگ گوائی نہیں دیے کہ بس معبود حقیقی وی فداوند عالم ہے اور حجم اس کے بندے اور رسول ہیں اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے، موت برحق ہے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوناحق ہے۔ قیامت آنے والی ہے اس کے متعلق کوئی شرنہیں اور خداوند عالم قبروں کے تمام مردوں کوزندہ کرےگا۔

لوگول نے کہا:

بِ شک یارسول الله طرفی آیام اس کی گوائی دیتے ہیں اور بیآ خرکس لیے رسول سنے فوراعلی کا باتھ پکڑا اور انتااو نچا کیا کہ سپیدی بغل نمایاں ہوئی اور ارشاد فرمایا:

اے لوگو! خداوند عالم میرامولی ہے اور میں مونین کا مولی ہوں اور آپ نے اپنے اس جملہ کی کہ

میں مومنین کا مولی ہوں، ریتشریح کیوں فر مائی کہ میں ان پر ان کے نفوس سے زیادہ تصرف واقتد ار رکھتا ہوں۔

اور يتفير فرمانے كے بعد آب نے بدكول فرماياك

جس کا میں مولی ہوں بیعلی بیلنظ اس کے مولی میں یا جس کا میں ولی ہوں علی بیل اس کے ولی میں فران میں خداوندا تو دوست رکھا اس کے در کراس خداوندا تو دوست رکھا سے در کراس

کی جوعلی میشندا کی مدوکرے اور اس کی نصرت نہ کر اس کی جوعلی میشندا کی مدوسے کریز کرے۔

اور آخر کس وجہ ہے آپ نے اہل بہت جہا اور کتاب اللی کوہم پلے قرار دیا؟ اور صاحب عقل وقہم کے لیے روز قیامت تک انھی مبتدا اور پیٹوا کیوں فر مایا؟ کس چیز کے لیے عکیم اسلام اتناز بردست اہتمام فر مارے بھے وہ کون کی مہم تھی جس کے لیے آئی پیش بندی کی ضرورت لاحق ہوئی، وہ کون ک غرض تھی جس کی پیچانے کا غرض تھی جس کی پیچانے کا خرض تھی جس کی پیچانے کا خداوند عالم کی جانب سے اتنا تا کیدی تھم ہوا اور آیت اتری کہ:

يَـا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنْزِلَ اِلَيْكَ مَن رَبِّكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ.

ديا\_(۲۲۴)

خداکواتی شدیدتا کیداوردهم کی سے ملتا جلتا تھم دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ وہ بات کیا تھی جس کے بہنچانے میں رسول ملتی آئیلی ڈرر ہے تھے کہ کہیں فتندنہ کھڑا ہوجائے اور اس کے بیان کرنے میں منافقین کی ایذ ارسانیوں سے بہنے کے لیے خدا کی تفاظت وحمایت کی ضرورت محسوس کرر ہے تھے۔

اگر بریگان فلاسفد آپ سے بیسوالات کریں تو کیا آپ اتن عقل اور بجھ رکھتے ہوئے یہی جواب دیں گے کہ ان تمام باتوں سے خدا ور رسول مٹھ اللہ کی غرض صرف بین ظاہر کرنا تھا کہ علی مٹھ اللہ اللہ مسلمانوں کے مددگار اور دوست ہیں۔ میراتو یہی خیال ہے کہ آپ بیہ جواب دینا مجھی بھی بعند نہ کریں گے۔ مجھے وہم و گمان بھی نہیں ہوسکنا کہ آپ اس تم کی باتیں اس تھیم مطلق ، رب الارباب کے لیے جھے وہم و گمان بھی اسلام خاتم انہین مٹھ ایک کے لیے۔

آپ سے بہت بعید ہے کہ آپ رسول کے لیے یہ جائز ومناسب قرار دیں کہ دہ اپنی تمام تر صلاحتین اور پوری پوری کوشش ایس چیز واضح ہو۔ صلاحتین اور پوری پوری کوشش ایس چیز واضح ہو۔ جس کی وضاحت کی کوئی ضرورت ہی نہ ہویا ایسے عمل کی وضاحت فرما کیں جسے وجدان وعقل سلیم واضح سمجھیں۔ جھے تو کوئی شک نہیں کہ آپ یقیناً تیٹم ہر مٹھ ایک تھیل کے اقوال وافعال کواس سے بلندہ برتر

سجھتے ہوں مے کدار ہاب عقل اس کومعیوب سمجھیں یا فلاسفہ وصاحبان حکمت کلتہ چینی کریں۔ میں

کوئی شبہ نیں کدآ پر رسول ملڑ کا آیا ہے کے قول وقعل کی قدر ومنزلت سے واقف ہیں۔آپ معرفت رکھتے ہیں کہ رسول ملڑ کا آیا ہم کے افعال واقوال کس قدر حکمت سے لبریز اور شان عصمت کے حال ہوتے ہیں۔

(۲۲۰) هاشینبر۲۱۱ کی طرف رجوع کریں۔

#### فداوندعالم جس كمتعلق فرمائ

إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِى قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَ مَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ.

ب شک مدقر آن ایک معزز فرشد جرئیل کی زبان کا پیغام ہے جو بردا قوی، عرش کے مالک کی بارگاہ میں بلندرتبدر کھتا ہے۔سب فرشتوں کا سردار ، امائندار ہے اور مکہ والو تمھارے ساتھی محمد دیوانے نہیں ہیں۔(۲۳۱)

آیارسول خدا می کومتم کیا جاسکتا ہے کہ وہ واضح باتوں کی وضاحت اور بدیجی چیزوں کے میان کرنے کے لیے ایساسازو میان کرنے کے لیے ایساسازو میان کرنے کے لیے ایساسازو سامان فراہم کریں۔

الی بے تکی و بے ربط چیش بندیاں کریں۔ خدا ورسول مطافی آنام کی ذات ان مجملات سے پاک وصاف اور ہزرگ و برتر ہے۔

(خداحق کی آئیے ذریعے مدد و نصرت فرمائے ) آپ یقیناً میہ جانتے ہوں گے کہ اس چلچلاتی دو پہر میں،اس موقع وکل کے مناسب ادرغد مریک دن کے افعال واقو ال کے لائق دسز اداریبی بات تھی کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کر دیں ادراپنے بعد کے لیے جانشین معین فرما کیں۔

آ تخضرت ملی آیا کا نداز گفتگو یچے تلے الفاظ ، واضح عبارت بھی ہی کہتی ہے اور عقلی دلیاوں سے بھی ای بات کا قطع ویقین ہوتا ہے کہ آنخضرت کا مقصداس دن یکی تھا کہ حضرت علی کو اپنا ولیعید اور اپنے بعد جانشین وقائم مقام کرجائیں۔

(۱۲۲) سوره کور (۸۱) آیات ۱۹-۲۲\_

لبذا بیر حدیث ان تمام قرائن کے ساتھ جے الفاظ حدیث اپنے دامن بیں لیے ہوئے ہیں، امیر الموشین کی خلافت وامام سے کے متعلق صرح اور واضح نص ہے۔ جس میں کسی تاویل کی محجائش نہیں اور نہائی متن کو چھوڑ کر دوسرے معنی مراد لینے کی مخجائش نگلتی ہے۔ بیتو الی واضح چیز ہے کہ کسی دلیل کی ضرورت بی نہیں بشرطیکہ انسان چشم اور گوش شنوار کھتا ہو۔ بہر حال الفاظ حدیث سے وہی یا تمیں ذہن میں آتی ہیں جوہم نے بیان کیں۔ (۲۳۲)

لہٰذاحدیث کے بیان کا کوئی سبب بھی ہوالفاظ سے جومعنی فوراً ذہن میں آتے ہیں وہی مراد ہوں گےاوراسباب براعتنانہ کی جائے گی۔

اک صدیث غدیر میں اہل بیت بین کا جوذ کر ہواتو یہ ہمارے بی بیان کے ہوئے معنی کامؤید ہے۔
ہم نے جو کچھ بچھا ہے ای کی تائید ہوتی ہے کیونکہ رسول مٹھ نیکٹیل نے اس صدیث میں اہل بیت بین کو آن مجید کا ہم پلے قرار دیا ہے اور ارباب عقل کے لیے نمونہ ہدایت فر مایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فر مایا کہ میں تم میں ایک چیزیں چھوڑے جاتا ہول کہ اگرتم مضبوطی سے تھا ہے دکھوتو بھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک کتاب خدا، دوسرے عمر ت وائل بیت بین اس رسال ہوگا۔

آپ نے ایسااس لیے کیا اور اس وجہ سے فرمایا کہ انست والے جان لیس ہجھ لیس کہ رسول مٹھ فیل آئے۔
کی آ تکھ بند ہونے کے بعد بس ان ہی دو چیزوں کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے، یکی دونوں مجروسہ
کے لائق ہیں۔ انکہ اہل بیت چین کی اطاعت وا تباع واجب ولازم ہونے کا آپ اس سے اندازہ کر
سکتے ہیں کہ آنخضرت مٹھ فیل آئے نے انھیں کتاب خدا کے برابر قرار دیا ہے۔ کتاب خدا جس کے پاس
باطل کا گزرتک نہیں اس کا ہم پلہ انھیں فرمایا ہے لہذا جس طرح کتاب الی کوچھوڑ کرکمی دوسری

<sup>(</sup>۲۳۲) خصوصاً " قرائن عقلی دُفق" " جنگی طرف اشاره بو چکاہے۔ (۲۳۳) عاشیہ نبر ۲٫۳۰۲ کی طرف رجوع کریں۔

كتاب كى طرف رجوع كرناجا ئزنبين موسكتا-

اگر آپ اس مدیث پر انچی طرح غور و تدیر فرمائیں تو بید حقیقت آپ پر منکشف ہوگی کہ آگر آپ اس مدیث پر انچی طرح خور و تدیر فرمائیں تا کی مسلاوہ اس کے علاوہ مخترت منظی آئی ہے۔ ان کے علاوہ منجائش بی نہیں تکاتی۔ اس کی تا کیواس مدیث سے بھی ہور ہی ہے جسے امام احمد نے اپنی مند میں زید بن تا بت سے دوایت کی ہے۔

زيد بن ثابت كيت بي كدا تخضرت مُثَلِيَّة لم فارشاد فرمايا:

أنَّى تَـَارِكَ فِيكُـم خَـلِيفَتين : كِتَابَ اللَّهِ حَبْل مَمْدُود مِن السَّماءِ إلى الأرضِ وَعِترَتِى اَهلَ بَيتِي فَإِنَّهُما لَن يَفتَرِقا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الحَوضَ.

میں تم میں اپنے دو جانشین چھوڑے جاتا ہوں کتاب خدا جو ایک ری ہے جس کا سلسلہ آتان سے زمین تک ہے دوسرے میری عترت و اہلیہ سے اللہ بیروض کوڑ پرمیرے یاس آنے تک ایک دوسرے سے بھی جدانہ

> (۲۳۴)هاشیفبر۳۴ و ۴کوملاحظه فرمانکیل. (۲۲۵)هاشه فیر۳۶ کی طرف د جورع کرس.

#### بو کھے۔ (۲۳۲)

یہ بذات خود ائمہ اطہار بیجنا کی امامت پرنس ہے. آپ بے خبر ند ہوں گے کہ عترت کی اتباع کو واجب ولازم کرنا بعین امیر المونین علائل کی اطاعت واتباع کو واجب کرنا ہے۔ اس لیے کہ آپ داس و واجب ولازم کرنا بعین امیر المونین علائل کی اسب حضرت علی بیلنا ہی کی میں اہلیت بیجنا سے لہذا صدیث غدیر ہویا اس جیسی دیگر حدیثیں سب کی سب حضرت علی بیلنا ہی کی

امامت وظافت کی نصوص صریحہ ہیں۔سب سے آپ بی کی امامت ثابت ہوتی ہے۔

وہ ابلیس بھبطا جن کی منزلت خدا درسول مٹھ آلیم کے نزدیک کلام اللی جیسی تھی اور جوردایتی خود امیرالموسین بلاط کے متعلق وارد ہوئی بیں ان ہے (آپ کی گراں قدر شخصیت اور جلالت وعظمت کے ساتھ ساتھ ساتھ کی آپ کی امامت ثابت ہوتی ہے اور رہے پتہ چاتا ہے کہ آپ ہراس مخض کے دلی تھے جس

(۲) ان قعطی دلیلوں کے علاوہ آپ کیلئے نص وراثت ہی کافی ہے کیونکہ یہ تنہا جمت بالغہ کواپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔

(۲۳۷)رجوع كرين مند (احد بن طبل) ج۵ص ۱۸۳۱۲۱ماه ۱۸۹ الميمديه مصر، الدرّ المئور (سيوطي شافعي) ج۲ ص ۲۰ ، يناق الموده (قدوزي حني) ص ۳۸ ط اسلام بول و مجمع الزوائد (بيقي شافعي) ج۹ص ۱۲۱ ـ نيز حاشيه نمبر، لما حظفر ما كين \_

## وائس حإنسكر

(۱) صدیث غدیراوراس بی تاویل کا امکان ند بونا قبول ہے۔ (۲) اہلسنت طریق سے حدیث ورافت بیان کرنے کی درخواست۔

(۱) آپ جیسے زم اب واجہ جی ابنا مطلب بیان کرنے والا جی نے کی کوئیس پایا اور ندی جی نے آپ جیسیاز وراستدلال کی جی ویکھا ہے۔ آپ نے جن قرائن کا ذکر کیا ان برخور کرنے سے جی اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ جو پھھ آپ نے فرمایا ہے وی ٹھیک ہے۔ شک وشہبات کے باول جیٹ میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ جو پھھ آپ نے فرمایا ہے وی ٹھیک ہے۔ شک وشہبات کے باول جیٹ مجے اور یقین کے چہرے سے فکوک کے پردے اُٹھ کے۔ اب کوئی تر در باتی نہیں رہا بھینا حدیث غدیر جی لفظ ولی ومولی سے مراداولی بالقرف ہے، ندکہ پھھاور کیونکہ اگر اس لفظ سے ناصریا محب و غیر مقصود ہوتے تو پھر جارے کو عذاب کا سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی البذالفظ مولی کے متعلق غیر مقصود ہوتے تو پھر جارے کو عذاب کا سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی البذالفظ مولی کے متعلق آپ کی جورائے ہے وہ بی پایئے تھیں کو پیشی ہوئی اور درست ہے، اس جی ت کو برفر ماسینے تا کہ ہم اس اب ہاری یہ خواہش ہے کہ حدیث درا شت کو بطرین اہل سنت تحریر فرماسینے تا کہ ہم اس سی بھی تدیر کر سیس۔

### حق شناس

## على، وارث يغير ميں\_

كوئى شبر بيل كرة تخفرت التوليكية في معفرت على يطلقه كوابي علم وحكمت كالتي ملرح وارث بنايا جس طرح ديكرا نبياء كرام نے اپنے اوصيا ، كو بنايا تھا۔ چنانچه خودة تخفرت مثلة يَلَيْهُم كافر مان ہے:

أَنَّا مَدِينَةُ العِلْمِ وَعَلِيُّ بَابُهَاء فَمَنْ أَرَادَ العِلْمَ فَلْيَاتِ البَّابَ.

میں شیر علم موں اور علی عظیماس کا دروازہ \_ جوعلم کا طلبگار ہووہ دروازے

(mz)\_\_\_i\_\_i\_\_

حضرت نے رہمی فرمایا۔

أَنَا ذَارُ الْجِحْكُمَةِ وَعَلِيٌ بَابُهَا.

ش حکمت کا گھر ہوں اور علی طاعت اس کا در دازہ ہیں۔ (۲۴۸)

يْرْفرايا ـ عَلِيٌ بَابُ عِلْمِي وَمُبِينُ مِنْ يَعْدِي لِأُمْتِي مَا أَرْسَلْتُ

بِه، حُبُّهُ إِيمَانٌ وَبُغْضُهُ نِفَاقٌ.

(۱۳۷) حاشینبر۱۳۷ کی طرف دجوع کریں۔ (۱۳۸) حاشینبر ۱۳۷ کی طرف دجوع کریں۔ علی میرے علم کا دروازہ ہیں اور میں جن چیزوں کو لے کرمبعوث ہوا، میرے بعدمیری امت سے ان چیزوں کو علی میان کریں گے، ان کی محبت ایمان اور ان کی دشمنی نفاق ہے۔ (۲۳۹)

زيد بن الى اونى كى صديث ب كه حضرت دسول ضدام المن المنظمة في من حضرت على المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة وَ أَنْسَتَ أَجِي وَ وَارِثِي، قَالَ : وَمَا أُدِثُ مِنكَ؟ قَالَ : مَاوَرَثُ الانسياءَ مِن قَبِلِي.

تم میرے بھائی ہو،تم میرے وارث ہو۔ امیر المونین طلیقائے ہو چھا: میں آپ کی کس چیز کا وارث ہوں؟ فرمایا: جھے سے پیشتر کے انبیاء نے اپنے اوصیا موکوجن چیز وں کا وارث بنایا انھیں چیز وں کے تم بھی وارث ہو۔ (۲۵۰)

بریده کی حدیث میں صاف صاف تصری ہے کہ دارث پیغیر مٹھی آبام علی ایک بیں۔(۲۵۱) دوت عشیره کے موقع پر حدیث دار کے عوان سے جو پھی حضرت رسول مٹھی آبام نے فرمایا تھاای پر غور سیجیے دی آپ کی آلی کے لیے کافی ہوگا۔ (۲۵۲)

<sup>(</sup>۱۳۹۹) ریوع کریں کنزالعمال (متقی بندی) ج۲ ص۲۵ طاو کشف الحقاء (.....) جام ۲۰۰۳ نیز هاشید نمبر ۱۳۸۸ ملاحظ فر ما کیں۔

<sup>(</sup>۱۵۰) رجوع کریں الریاض العفر و (محتِ الدین طبری شافعی) ج۲ ص ۲۳۳ ط۳۔ نیز حاشیہ نمبر ۱۱۰ ملاحظہ فرما کیں۔

<sup>(</sup>۲۵۱) هاشینمبر۲۶۱ کی طرف دجوع کریں۔ (۲۵۲) هاشینمبر۹۱ کی طرف دجوع کریں۔

ای وجہ سے حضرت علی النظام حضرت رسول کی زندگی میں فرمایا کرتے تھے کہ: خدا کی تنم میں رسول مٹی آیٹے کا بھائی ہوں،ان کا ولیعبد ہوں،ان کے پچیا کا بیٹا ہوں، ان کے علم کا وارث ہوں۔لبذا مجھ سے زیادہ حقدار کون ہوسکتا ہے؟ (۲۵۳)

ایک مرتبدامیر المونین طلط سے بو چھا گیا کہ آب رسول مٹھ ایک وارث کو کر ہو گئے؟ جبکہ آپ سے اپنی بھی مرتبدامیر المونین طلط است نو کوئی ارث نہ بایا آپ نے فرمایا کہ آئے خضرت مٹھ ایک ہم اولاد عبدالمطلب کوجمع کیا جوگروہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ان کی دعوت کی سب نے پیٹ جر کھایا اور کھانا اور کھانا اور کھانا اور کھانا اور کھانا ہی ہور کے کھانا ہی نہیں۔

ٱنخضرت مُنْ أَيْنِتُمْ نِي كَعَانِ سِي فَراغت كِ بعدار شادفر مايا:

اے فرزندان عبدالمطلب! میں خاص طور پرتھاری طرف اور عمومی طور پر لوگوں پرمبعوث ہوا ہوں ، البذاتم میں کون اس شرط پرمیری بیعت کرتا ہے کہ وہ میرا بھائی ہو، میرا ساتھی ہو، میرا وارث ہے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ البتہ میں کھڑا ہوگیا اگر چہ میں سب سے چھوٹا تھا۔ حضرت رسولخدائے بھے سے کہا : تم بیٹے جاؤ، پھر تین مرتبہ آ ب نے ای بات کو دہرایا اور ہر مرتبہ

(۲۵۳) رجوع کرین خصائص امیرالمؤمنین (نسائی شافتی) ص ۱۸ طرمعر، فتح الملک العلی بسخة حدیث باب بدیت العلم علی (مغربی) ص ۱۳ طرمعر نقم در السمطین (زرندی حنی) ص ۹۰، مجمع الزوائد (پیشی شافتی) ج۵ مساس (اور السمطین (خرب الدین طبری شافتی) ص ۱۰۰، شرح نیج البلاغه (این افی الحدید) ج۱۳ مسلم مسلم المسموری خوبی از واند الدین طبری) ج۲ مس ۱۳۰۰ میزان الاعتدال (ویمی) جسم ۱۵۸ طرمعر با تختیق محد ایوالفعنل ،الریاض المعنر و (محت الدین طبری) ج۲ مس ۱۳۰۰ میزان الاعتدال (ویمی) جسم ۱۵۵ وفرائد السمطین (حمویی) ج اص ۲۲۲ ح ۱۵۵ م

میں کھڑا ہوتا رہا اور آپ بھا دیا کرتے۔تیسری مرتبہ جب کوئی کھڑا نہ ہوا تو حضرت رسول مٹھڑی آغم ان وجہ ہوا تو حضرت رسول خدا مٹھ یکی کا وارث ہوا اور پچا کا دارث ہوا اور پچا کا نہ ہوسکا۔ (۲۵۳)

آ پانوگوں کی موجودگی میں معرت علی معرت رسول مٹھی آج کے دارث کیے بن گئے؟ تحم نے جواب دیا:اس لیے کہ وہ ہم میں سب سے پہلے اسلام لائے اور ہم سے زیادہ

رسول سے دابستہ و پیستدرے۔(۲۵۵)

تمام لوگ بخوبی جانے بیں کہ رسول مٹھ اُلی کے دارث علی الله اس بیں عباس یا دیگر بنی ہائم رسول مٹھ اُلیکی ہے دارث نہیں، یہ حقیقت اتنی آشکاراتھی کہ سب حک سب حک وتر دید کے بغیر

(۲۵۲)رچ ځ کړي:

تاریخ (طبری) جهم ۱۳۳۰، خصائص ایر المؤمنین (نسائی شافعی) ص ۱۸ طامعر، شرح نیج البلاغه (این ابی الحدید) جهم ۱۳۱ طامعر با همتی محدا ابوالفضل، کفایة الطالب (سخی شافعی) ص ۲۰ ط الحد درید و مستد (اجرین طبل) جهم ۱۳۵۳ ح ۱۳۵۱ (باستر سمج ) ط وارالمعارف ، نتخب کنزالعمال (متنی بهندی) ورحاشید مستد (اجرین طبل) جهم ۱۳۸ ط المیدید معروکنز العمال (متنی بهندی) ج۱۵ می ۱۵ می ۱۵ می ۱۵ می المیدر آباد می المیدر آباد می المیدر کرین المیدر کرین المیدر کرین المیدر کرین المیدر کرین و ماشید میرک (وجری) و دو ایل المیدر کردها کم این جوعی باین جوی با نیخب کنز العمال (متنی بهندی) در حاشید مستد (احدین طبل) بی ۱۳۵ می ۱۳ می ۱۳ می ۱۳۵ می از ۱۳۵ می ۱۳ می ۱۳۵ می از ۱۳۵ می از ۱۳۵ می از ۱۳۵ می از ۱۳۵ می ۱۳۵ می از ۱۳۵ می از ۱۳۵ می از ۱۳۵ می ۱۳۵ می ۱۳۵ می ۱۳۵ می از ۱۳۵ می از

اسے آگاہ تھ کیکن ان لوگول کواس کا سبب معلوم نہیں تھا کہ بچا کے ہوتے ہوئے علی النظار جو بچازاد بھائی تھ وہ کیونکر وارث رسول مڑائی آئم ہوگئے۔ جبکہ حضرت بچا عباس وارث نہ ہوئے کوئی اور بچا زاداوررشتہ دار بھی وارث نہوا۔

ای وجہ سے ان لوگوں نے بھی خود حضرت علی میلائل سے اس کی وضاحت جابی ، بھی تھم سے پوچھا اور ان وجھا کا وجھا کا دونوں بزرگواروں نے جو جواب دیادہ آپ سن چکے ہیں۔ ورندواقعی دختی جو جواب تو یہ ہے کہ خداوند عالم نے روئے زمین کے باشندوں پر ایک نظر ڈال کرمجر مصطفلے منتی تی گوشنب کیا اور انھیں خاتم انہیں ما تی دوسری مرتبدز میں پرنگاہ کی اور حضرت علی مطابقاً کو منتخب کیا اور این رسول گردی کی دوسری مرتبدز میں پرنگاہ کی اور حضرت علی مطابقاً کو منتخب کیا دورائے رسول گردی کے دوسری مقرر کردیں۔ (۲۵۲)

المام حاكم متدرك بين فتم والى حديث كوبيان كرنے كے بعد لكھتے إلى كه:

جھے سے قاضی القصناۃ ابوالحن محمد بن صالح ہاشی نے بیان کیا، وہ کہتے تھے کہ میں نے ابوعروۃ اضی سے سناء انھوں نے اسلامی اسلامی سے سنا۔ اسلامی سے سنا۔ اسلامی سے سناء انھوں نے اسلامی بن اسلامی کا ذکر ہوا تو انھوں نے فرمایا: وارث یا تو نسب کی وجہ سے وارث ہوتا ہے یا ولاکی وجہ سے اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ چیا کی موجودگی میں چیاز او بھائی وارث نہیں ہوسکتا۔

استعمیل بن اسحاق فر ماتے ہیں کہ اس اتفاق واجماع سے ظاہر ہوا کے علی طلطانا رسول مٹی آیا ہم سے علم کے دارث ہوئے ان کے سوااورکوئی وارث نہیں ہوا۔ (۲۵۷)

<sup>(</sup>۲۵۱) حاشینمبر۲۱۵ کی طرف رجوع کریں۔

<sup>(</sup>۲۵۷)رجوع كرين المستدرك (حاكم) جهاص ۱۲۵\_

اور بیر که علی (علیه السلام) دارث پیامبر (صلی الشه علیه دآلد دسلم) میں ، رجوع کریں: کفاییة الطالب (سخمی شافعی) ص ۲۱ تا ۲۰ ۹ تا ۱۵ در جمعهٔ الا مام علی بن الی طالب از تاریخ دشت ( ابن عسا کرشافعی) ج اص ۸ م ۱۳۱۵ و ۱۳۸۸

ورافیتهامیرالمومنین میشناکم تعلق متواتر حدیثین موجود ہیں۔(۲۵۸) خصوصاً بطریق اہلیت بیجنا (۲۵۹) تو بہت ہی زیادہ۔ ہمارے لئے دصایت کے متعلق یہی روثن اور واضح نصوص کافی ہیں۔

بیروت، ینایج الموده (قدوزی حقی) ص۵۳ دیماا یا اسلامبول، فتح الملک انعلی بصحة حدیث باب مدینة المحلم علی (مغربی) ص۹۹ دالاسلامیه، الریاض النفره (محت الدین طبری) ج۴ص ۲۳۳ ما وفرا کداسمطین (حمویتی) ج۱ ص۱۳۵ میزها ۲ کی طرف رجوع کریں۔

(۲۵۸) رجوع كرين المتدرك (حاكم) جسم ۱۲۵ اوريدكيلي (عليه السلام) دارث بيامبر (صلى الله عليه و آله وسلم) بين، رجوع كرين: كفاية الطالب (عختي شافعي) ص ۲۲۱ ح ۹ مسط ا، ترجمة الامام على بن ابي طالب از تاريخ دشتن (ابن عساكرشافعي) جام ۸ م ۱۲۵ او ۱۲۸ ط

(۲۵۹) رجوع كرين الكافى (هيئة الاسلام كلينى) جاص ٢٣٣ ح٣٠ مـ ٨٠٥ وص ٢٧٩ ح اط جديد تهراك، بحار الانوار (علامه يجلسى) ج٣٣ ص ٢٥٣ ح ٣٠ واسط جديد تهران على الشرائع (شخ صدوق) ص ١٩٩ باب ١٤٣٣ ح ١٥٠ وص ٢٧٩ م ٢٥٠ م ١٩٥٠ م ١٩٥٥ م ١٩٠٥ م ١٩٥٥ م ١٩٥٥ م ١٩٥٥ م ١٩٥٥ م ١٩٥٥ م ١٩٥٥ م ١

وائس جإنسلر

نصوص وصايت كى درخواست.

ہم الل سنت امیر الموشین طلنا کے وصی ہونے کو قبول نہیں کرتے اور اسکے متعلق وار د شدہ نصوص سے آگاہیں ہیں۔مہر مانی ہوگی اس کی وضاحت فرمائے میں آپ کاسپاس گزار ہو نگا۔

### مق شناس

#### نصوص وصايت۔

امیرالمونین بین کا می پیغیر می آیا آن مونے کے متعلق اٹل بیت طاہرین بین سے صرح اور متواتر نصوص موجود ہیں۔ (۲۲۰) اور بطریق اغیار آپ جان کھے ہیں کہ آٹخضرت میں آئی آنے امیر المونین بین کہ آٹخضرت میں کہ آٹھ کے امیر المونین بین کہ آٹھ کے کا دن پر ہاتھ رکھ کرار شاوفر مایا کہ:

هَذَا أَخِي وَوَصِي ، وَخَلِيفَتِي فِيكُم ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأُطِيعُوا.

بیمیرے بھائی ہیں،میرے وصی ہیں اورتم میں میرے خلیفہ ہیں،ان کا

تحكم سنوادران كي اطاعت كرد ـ (۲۲۱)

بريده ف رسول الله والله والمالية على المالية ا

لِـُكُلِّ نَبِي وَصِيٌّ وَ وَادِثُ ، وَإَنَّ وَصِيى وَ وَادِيْقِي عَلِيُّ بِن آبِي طَالتُنِيْمُ \_

ہرنی کاوسی اور وارث ہوتا ہے اور میرے وسی و وارث علی بن ابی طالبً

<sup>(</sup>۲۷۰) رجوع کریں بحارالانوار (علامہ کبلسی) ج۲۲ باب اص ۳۵۹ وج۳۸ باب ۵۱ طرحدید تہران، امالی ( ﷺ صدوق) طالحید رید۔اس کےعلادہ مربوطہ شید کتب۔ (۲۷۱) عاشیہ نیسرا ۹ ملاحظے فرمائیں۔

الل (۲۲۲)

سلمان فارى كت بين كد: پيغبر ماني كيلم في ارشاد فرماياكد:

إِنَّ وَصِيبِي وَمُوَضِعَ سِرِّي، وَخَيْراُ مَن أُتْرِكَ بَعْدِي ، يُنجِزُ

عِدْني، وَيِقْضِي دَيْنِي عَلِيُّ ابْنُ أَبِي طَالِبِ اللَّهِ

میرے وصی اور میرے رازوں کی جگداور بہترین ہتی جے میں اپنے بعد

چھوڑ کر جانے والا ہوں ، جومیرے کے ہوئے وعدوں کو بورا کرےگا،

مير مع قرض اداكر مع كاده على بن الى طالب عينهم بين (٣٧٣)

بیر حدیث نص صرت ہے کہ حضرت علی الله اوس الله اللہ اللہ اللہ منظم اور تصرت ہے کہ آپ رسول کے ۔ بعد افعال خلائق تنے۔اس مطلب کالازمہ ہیے کہ آپ خلیفہ ہیں اور آپ کی اطاعت واجب ہے۔

یہ بات کمی عاقل سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حافظ ابونعیم نے حلیة الاولیاء میں انس سے روایت کی ہے کہ:

آتخضرت فارشادفرمايا

ح ١٥٤٠ طاوفتن كز العمال (متى بندى) درحاشيد مند (احدين ضبل) ج٥٥ ١٣٠ ط الميدية \_

يَا أَنس اَوَّلُ مَن يَدخُلُ عَلَيكَ مِنْ هَذَا البَابِ إِمَامُ الْمُتَّفِينَ ، وَسَيِّدُ المُسلِمِينَ ، وَيَعسُوبُ الدِّينَ ، وَخَاتِم المُوَصِيِينَ ، وَقَاتِد المُوَ المُحجَّلِين قَالَ أَنس: فَجَاءَ عَلِي فَقَامَ اللَّهِ رَسُول اللَّهِ اللَّهِ عَلَي فَقَامَ اللَّهِ رَسُول اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي عَنِي ، وَتُلِينُ لَهُم مَا احْتَلَفُوا فِيهِ مِن بَعدِي. وَتُلِينُ لَهُم مَا احْتَلَفُوا فِيهِ مِن بَعدِي.

اے انس پہلا وہ خض جواس دردازے ہے تممارے پاس آئے گا دہ
امام انتھیں ، سیّد اسلمین ، یعبوب الدین ، خاتم الوسین ، قائد
الغرائجلین ہوگا۔انس کہتے ہیں کہنا گاہ حضرت علی عظیما تشریف لائے۔
رسول ملی تی انتہا ہمیں و یکھتے ہوئے ہشاش بشاش ہوکران کی طرف برھے
اور گلے ہے نگایا اور فرمایا جم میری جانب سے حقوق ادا کرو گے جم میری
آ واز لوگوں کو سناؤ کے اور میرے بعد جب لوگوں میں اختلاف پیدا ہوگا
تو حق واضح کرو گے۔ (۲۲۴)

طبرانی نے بھم کبیر میں ابوابوب انصاری سے روایت کی ہے کہ آنخضرت ملی آیا ہے فرمایا:

اے فاطمہ ملی کی تصمیس معلوم نہیں کہ خداو ندعالم نے روئے زمین کے

باشندوں برایک نگاہ ڈالی اور تمعارے باپ کو نتخب کیا اور اٹھیں رسالت

<sup>(</sup>۲۶۳) رجوع كرين حلية الاولياء (ابوهيم) جاص ۱۳، شرح نيج البلاغه (ابن اني الحديد) ج9 ص ۱۲۹ طامعريا حمين محد ابوالفضل، المناقب (خوارزی حنی) م ۳۰، ترجمة الا مام علی بن ابی طالب از تاریخ وشق (ابن حساكر شافعی) ج۲ ص ۱۸۰۸ ح ۲۰۰۵، كفلية الطالب (سمنجی شافعی) ص ۱۲۱ ط الحيد رسيه ميزان الاحتوال ( وجمی) جا ص ۲۲، مطالب المسؤول (ابن طلح شافعی) ص ۲۱ ط تبران و ينابيج الموده ( فقدوزی حنی) ص ۱۳ ط طاسطام بول -

پرفائز کیا۔ پھردوبارہ نگاہ ڈالی تو تمھارے شوہر کو ختب کیا اور مجھے وہی فرمائی تو میں نے تمھارا نکاح ان سے کردیا اور ان کو اپنا وسی بنایا۔ (۲۲۵)

غور فرمایے کہ کس طرح خداد ندعالم نے حصرت خاتم انتین میں اللہ کو منتب کرنے کے بعد تمام روئے زمین کے باشندوں میں حصرت علی میں الفائد نے فرمایا۔ اور یہ بھی ملاحظہ سیجیے کہ خداوندعالم نے جس طرح نبی کا انتخاب فرمایا ، ٹھیک اس طرح وصی نبی کو بھی منتخب فرمایا۔

یہ بھی دیکھیے خدادندعالم نے اپنے پینمبر مٹائیلیا تم پروی فر مائی کہان سے اپنی بیٹی بیاہ دواور انھیں اپنا میں بناؤ۔

یہ میں سوچے کہ آنخضرت مٹھ ایک اور سے بہلے دوسرے انبیاء کے طفاء و جائشین ،ان کے اوصیاء کے علاوہ اور بھی کو بھا دیا اور غیروں کو اس پر مقدم کرنا جا کڑ ہے؟ اور کیا کی مخص کے لیے سز اوار ہے کہ ان پر حکر ان بن جیشے ،خود خلیفہ بن جائے اور وصی رسول ملے آیا تیم کو عوام اور رعایا جیسا بناوے۔

اور کیا عقلا ممکن ہے کہ زبردی مندخلافت پر بیٹھ جانے والے فض کی بیروی ایسے فض کے لیے واجب ہو جسے خدا اور رسول ملٹھ آیا ہم واجب ہو جسے خدا نے کی ملٹھ آیا ہم کی طرح منتخب کیا ہو۔ بھلا یہ کیونکر ہوسکتا ہے کہ خدا اور رسول ملٹھ آیا ہم

(۲۲۵) ربوع کریں کنزالهمال (متقی بندی) ج۲ ص۱۵۳ ح ۲۵۳۱ مفتنب کنزالهمال (متقی بندی) ورحاشیه مند (۱۲۲۵) ربوع کریں کنزالهمال (متقی بندی) ورحاشیه مند (احمد بن عنبل) ج۵ ص ۳۱ کفلیة الطالب (متنی شافعی) ص ۳۹ ط الحید ربیه بحج الزوائد (بیشی ) ج۸ ص ۳۵۳ مالفعول المجمد (ابن صاغ ماتعی) ص ۱۸ مناقب علی بن ابیطالب (ابن مغاز لی شافعی) ص ۱۰۱ ح ۱۳۳۳ و بیا تیج الموده (قدوزی شقی) ص ۱۸ ط اسلام بول -

تو اور کسی کو منتخب کریں اور ہم ان کے انتخاب کو محکر اکر کسی دوسرے کو منتخب کرلیں حالا تکہ خدا قرآن میں فرمار ہاہے۔

وَمَا كَانَ لِمُومِنٍ وَلَامُؤمِنَةٍ إِذَا قَطَى الله وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُ مُ اللهِ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ اللهِ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَا لا مُبناً.

کس مومن ومومندکو بیدت نبیس کدخدا درسول من آینیم جب کس امریس اپناتهم صادر کردی تو ده این پند داختیار کودخل دے جوخدا درسول کے تھم کی نافر مانی کرے گاده داختے گراہی میں بتالا ہوگا۔ (۲۲۲)

<sup>(</sup>۲۷۲) سوره احزاب (۳۳) آبه۲۳\_

# وائس جإنسلر

# . مكران وصايت كى دليل \_

الل سنت حضرت على يعنا كوسى رسول ما يقيلهم مونے كوئيس مانے وواس حديث سے استدلال كرتے ہيں جے بخارى ميں روايت كيا ہے كد:

جناب عائشہ کی خدمت میں تذکرہ ہوا کہ رسول مٹھ اِلَیْم نے اپنا وسی حصرت علی اللغا کو بنایا تھا۔ جناب عائشہ بولیس: بیکون کہتا ہے؟ میں نے رسول مٹھ اِلَیْم کودیکھا۔ میں اپنے سیندرسول مٹھ اِلیّام کو

لٹائے ہوئے تھی۔ آنخضرت مٹھ اَلَیْتِ منے طشت طلب کیا۔ اس پر جھکے اور انتقال کر مجھے اور جھے پیت بھی نہ چلالہذاحصرت علی عظیمتھ کو وسی بنانے اور علی عظیما سے وصیت کرنے کا موقع کہاں ملا؟ (۲۲۷)

جناب عائشة فرمایا كرتيل كرة تخضرت من في الله في ميرى آغوش مين دم تو زا (٢٦٨) اوريمي

فرمایا کرتن کدمیرے سیند پر لیٹے لیٹے رسول مٹھائیلم کا انتقال ہوا۔(۲۲۹) مجمی فرمایا کدرسول کا سرمیرے ذانو پرتھا کہ ملک الموت قبض روح کے لئے آئے۔ (۲۷۰)

(۲۷۷) د جوع کریں سیح (بخاری) جہم ۳ وج۲ ص ۱۸ طرطانع الشعب بھیج (مسلم) جہم ۱۵ اطابُعلی معہ (۲۷۸) د جوع کریں سیح (بخاری) ج۲ ص ۱۲ طرطانع المشعب \_

(۲۲۹) رجوع كريم محيح (بخاري) ج٢ص ١١ ط مطالع التعب

(۲۷۰) رجوع كري مصح ( بخارى )ج٢ص١٨ ومطابع الهيب

معجمسلم بن جناب عائشے مردی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ:

آ تخضرت مل المالية في ندور جم جيموڑاند ديناراورنداونث جيموڑاند بكرى ندكى چيز كے متعلق آپ

نے وصیت فرمائی۔(۱۷۱)

اور محمسلم اور مح بخارى مسطح بن معرف بروايت بك:

ميس فعبدالله بن افي اوفي سے يو جها كدكيا يغير التيكيلم في ابناوسي مقرر فر مايا-؟

انھوں نے کہا جنیں ۔ تو میں نے کہا کہ یہ کسے ہے دوسروں کے لیے تو رسول مٹھائی آئے سنے وصیت

كرنا واجب قرارديا ہے اورخود وميت نه كي تو انھوں نے كہا كه تيغبر ملتي كيا لم كتاب خدا كے متعلق

ومیت کی ہے۔ (۱۷۲۲)

لبذااب ميس اس تعارض احاديث كي صورت حال يس كياكرنا موكا.

(١٤١) د جوع كريم محج (مسلم) ج بص ١٥ اط أكلى معرر

(۱۷۲) رجوع كرين سيح (بخارى) جهم المطابع الشعب (كتاب الوصايا)\_

حل شئاس

(۱) رسول خداً کی علی کو کی محی وصیت کا انگارنبیں کیا جاسکتا۔ (۲) منگران کی بیان کردہ روایات جمت نہیں ہیں۔ (۳) عشل اور وجدان بھی وصیت بر تھم

(۳) میں اور وجدان بی و همیت پر هم لگاتی ہے۔

(۱) پیفیر مٹی آیلم کاحضرت علی عظیم اے وصیت فرمانا ایسی بات ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ آپ نے انھیں جب اپنے علم وحکمت کا وارث بنایا تھا (۱۷۳) تو حضرت علی عظیماک وصیت کی کدوہ آپ کوشسل دیں اور تجھیز و تنفین کریں (۱۷۲)۔

<sup>(</sup>۱۷۳) كرجوع كرين طبقات (اين سعد )ج التم دوم ص ۲۱ و ۱۰ اكز بلعمال (متى بندى) ج ماص ۵۳ م ۱۰۹۳ ا

آ تخضرت التي يَلِيّ عَرْض اداكري - رسول كي يجهوع وعدول كو بوراكري - رسول كي كرف مدواريان الله المري - رسول كي ك ذمدداريان الله مرلين (٢٧٥) د اورسول التي يَلِيّة محمر في يجهد جب لوگون مين اختلاف پيدا موقوا دكام اللي اورامورشر بيت واضح كردين (٢٧٦) اورا پامت سے فرما چكے تھے كہ: مير ب بعد بيطي يعلق الله الله عن محمار ب ولي بين (٢٤٧) - اور يديمر بي بعالي جين (٢٤٨) -

(۲۷۵) رجوع کریں جمع الزوائد ( پیٹی ) جه س ۱۶۱، شرح نیج البلاغہ ( این ابی انحدید ) ج ۱۳ اس ۲۲۸ طامعر با تختیق محد ابوالفضل ، کنز العمال ( متقی بندی ) جهم ۱۲۵۰ ح ۱۵۰ اوج۲ مس ۱۵۵،۱۵۳ اس ۱۵۵،۱۵۳ اس ۱۳۵۰ استال ( احمدین طنبل ) جهم ۱۲۳ –

(۲۷۱) ماشد نمبر۲۷۱ و ۲۷۲ کی طرف دجوع کریں۔

(424) حاشية بمروااواالا كي طرف رجوع كريس.

میرے نواسوں کے باپ ہیں (۴۷۹)۔ میرے وزیر ہیں (۲۸۰)۔ مرف وہ میرے ہمراز ہیں (۲۸۱)میرے ولی ہیں (۲۸۲)،وصی ہیں (۲۸۳)۔

(129)رجوع كري المناقب (خوارزي حنى) ص ١٥، المناقب (ابن مغازلي شافعي) ح٢٧٩١٥١٥١٠ و٢٦٩٠، ترجية الا مام على بن اني طالب از تاريخ وشق (ابن عساكرشافع) ج اص١٣١ ح١٥٢، نصائص اميرالمؤمنين (نسائي شانعی) ص۳۱ ط المقدم المعلميه معر، ينايح الموده ( فقدوزی حنی ) ص۵۴ ط اسلامبول، الرياض المعفر ه ( محت الدين طبري)ج مهم ٢٣١ فرائد الممطين (حموين)ج اص٢٣٣ والفتح الكبير (مهاني)ج احب ٢٣٠٠\_ (١٨٠) رجوع كرين المناقب (ابن مغازلي شافعي) ص ١١١ ح١٥١، شرح نج البلافه (ابن الي الحديد) ج١١٠ ص ٢٨٨ مام مر بالتحقيق محرا بوالفنسل متذكرة الخواص (سبط بن جوزي خلي) من ١٩٣٧ مارنا قب (خوارزي خلي) من ١٩٣ و ۱۵۰ ترجية اللهام على بن الي طالب از تاريخ دشق (ابن عساكر شافعي) جا ص٨٩ ح١٩٥١١٣٣١١٥٥١ ، ١٥٥ و ١٥٨ وفرا كد أسمطين (حمويني) ح اس الهو ١٨٥٨ بقيد د ارك حاشيه نمبر ١٤٥ يس ملاحظ فرما كير. (۱۸۱) رجوع كري مناقب على بن اني طالب (اين مفازلي شافعي) م ١٣١٠ ح١١٢١١١١١١١١١١١١١١١١١١ ٣٤١٦٢ و٣٤٣ ميم (ترندي) ج٥ص ٣٠٣، اسوالغابه (ابن اثير) ج٥م في ١٤٠ كفاية الطالب ( على شاقي) ٣٢٨\_٣٧٨ والحيد ربيه، شرح نبح البلاغه (اين الي الحديد ) ج٩ س٢ ١ ا طامعر بالتحقيق محمد الوافعين ما ينايخ الموده ( فقدوزی منفی ) ص ۵۸ طاسلام ول مده کا ة المصابح ( عمر ی )ج سه ص ۲۳۳، کنز العمال ( متقی بندی ) ج ۱۳۵ س ۱۳۳ ج۳۵۳ کا ۱۰ الریاش العفر و (محت الدین طبری شافعی) جهم ۲۵ وفر ایمالسمطین (حویمی) ج**امی ۲۳**۳\_ (۱۸۱۲) رجوع كريدمنا قب على بن الي طالب (ابن مفازلي شافعي) م ١٧٧٥ حسم ١٣٠٠ ويمز ان الاحتمال (زبمي) ن ١٨٠ عربينداوك ماشيفره وي الاحقار ماكس (۱۸۳)رجوع كرين يناقط الموده (قدوزي حني) م ١٣٢١/١٢٢١١٢٨ ١٢٢١ و ١٣٩٠ ما اسلامبول، المناقب (این مفاذلی شافتی) ص ۸۹ ر ۱۳۳۱،۳۰ ۹،۲۸ و ۳۲۲،۳۰ ۲۳ و ۲۵۳،۱ کنا قب (خوارزی منفی) مس ۲۳ ، ٢٣١٤/٢٩٩ كفلية الطالب (محتجى شافعى) ص ١٦٨ و ٢١ ط الحدريه البيان في اخبار صاحب الزيان (محتجى شافعى) ضيمه كفلية الطالب (مختي شافعي) ص٥٠١ه والحيد ريه المنصول المبر (اين مباغ ماكلي) م ١٨١، ترجمة الدمام على

میرے شہر علم کا وروازہ ہیں (۲۸۳)، میری عکمت کے گھر کا دروازہ
ہیں (۲۸۵)،اس امت کے لیے باب طقہ ہیں (۲۸۷)،امت کے لیے
امان اور سفینہ نجات ہیں (۲۸۵) ان کی اطاعت بھی ای طرح فرض ہے
جس طرح میری اطاعت فرض ہے، ان کی نافر مانی ای طرح باعث
ہلاکت ہے جس طرح میری نافر مانی (۲۸۸)، علی میروی میری
ہیروی ہاوران سے جدائی جھے سے جدائی ہے (۲۸۸)۔

(۱۸۴)عاشيفمراس الماحظفرمائي

(١٨٥) ماشينبريه الماحظفرمائي.

(١٨٧) ماشي نمبر١٥١ لما حقفر الميس

(۱۸۷) ماشینمبر۹،۸ دو اللاحظه فرما نمل.

(۱۸۸) رجوع كري المدورك (حاكم) ج٣ ص١٦١و١٨١، تلخيص المدورك (ذهبی) ور ذيل المدورك (حاكم) ج٣ ص١٦١- ترحمة الامام على بن ابي طالب از تاريخ وشق (ابن عساكر شافعی) ج٢ ص١٨٨ ح١٢٤ ١٢٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٥ المام على بن ابي طالب ان عراح ١٣٨٠ المارخ الماحظ و ماركم الماحظ و ما كيس (١٨٩) وجوع كري المناقب (خوارزي حتى) ص ٥٥، مناقب على بن ابي طالب (ابن مغاز في شافعی) ص ٣٣٠ ح ١٨٨ ١٨ ١٨ ١٣٨ ١٣٠ بجمع الزوائد (يعمل ) جهم ١٢٨ اربيائ الموده (وتدوزي حتى) ص ٢٣٠ طاسلام يول وفرائد المعطين (حوي ) جهام ١٣٩ ح ١٣٠٠ انيز حاش فير ١٢٨ الحالم المودة في المحق علی سے جوستی رکھے اس سے رسول کی بھی سلے ہاور جس نے علی سے جنگ کی اس سے رسول بھی برسر جنگ ہیں (۲۹۰)۔ جس نے علی سے موالات کی رسول بھی اس کے ولی ہیں۔ اور جوعلیٰ کو دخمن رکھے رسول بھی اس کے دخمن ہیں (۲۹۱)۔ جس نے علیٰ کو دوست رکھا۔ اس نے خدااور خدا کے رسول کو دوست رکھا۔ جس نے علیٰ سے بخض رکھا اس نے خدااور خدا کے رسول کو دوست رکھا۔ جس نے علیٰ سے بخض رکھا اس نے خدااور اس کے رسول گو۔ وست رکھا۔ جس نے علیٰ سے بخض رکھا اس نے خدااور اس کے رسول گھر کھا رکھا۔

(۲۹۱) رجوع کریں منا قب علی بن افی طالب (این مغاز لی شاقعی) می ۱۳۸۳ جه ۱۳۳۰ و کنز العمال (مثقی بندی) ح۱۵ می ۹۲ ح۳ ۲۵۲۷ - نیز حاشهٔ ۱۲۲۷ طرفه ما کس

(۲۹۲) رجوع كريس منا قب على بن الي طالب (ابن مغاز لي شافعي) ص٣٠ اح ١٣٥٥ و١ ١٩٥٤ ترهمة الامام على بن

جس نے علی طلط کی والایت قبول کی اس نے خدا اور رسول ملی آیا کے دوا اور رسول ملی آیا کی والایت قبول کی اور جس نے علی طلط کا اور جس نے علی الاست و خدا اور رسول ملی آیا کی اس نے خدا اور رسول ملی آیا کی اس نے عداوت رکھی (۲۹۳)۔ جس نے علی طلط کا اور یت دی (۲۹۳)۔ جس نے علی طلط کا اس نے خدا اور رسول ملی آیا کی کو اور یت دی (۲۹۳)۔ جس نے علی طلط کا مسب وشتم کیا (۲۹۵) علی طلط کا میں میں میں اس نے خدا ور سول ملی آیا کی کو رسب وشتم کیا (۲۹۵) علی ملاد کی نیکوکاروں کے امام، بدکاروں کے قاتل ہیں۔ جس نے علی طلط کا وخوار وہ منصور ہوا، جس نے علی طلط کا کی مدد سے گریز کیا وہ ولیل وخوار موارد میں جس نے علی طلط کی مدد سے گریز کیا وہ ولیل وخوار موارد کی میں کے امام، روثن پیشانی والوں کو جنت تک لے جانے والے ہیں (۲۹۷)۔

علی طلط ایت کاعلم میں ، اولیائے خدا کے امام میں ، فرما نبرداران الی کے لیے نور میں ، اور وہ کلمہ میں جسے خدا نے متقین پر لازم کیا

<sup>(</sup>۲۹۳) حاشی نمبر۱۴ الماحظ فرما نمیر ـ

<sup>(</sup>۲۹۴)عاشینمبر۱۵۹ ملاحظ فرما کیں۔

<sup>(</sup>٢٩٥) ماشينمبر١٥٨ الماحظ فرمائي -

<sup>(</sup>۲۹۷) ماشەنبر ۱۳۸ ملاحظة رائيس-

<sup>(</sup>۲۹۷) حاشية نبر ١٣٩ ملاحظة فرما كي-

ہے۔(۲۹۸) دہ صدیق اکبریں ، فاردق امت ہیں اور مؤمنین کے لئے بعسوب ہیں (۲۹۹) دہ فرقان عظیم اور ذکر حکیم کی مانند ہیں (۳۰۰) انکی رسول خداہے وہی نسبت ہے جوہار دن کی مویٰ سے ہے (۳۰۱)۔

(۲۹۸) حاشیفبر۱۳۳ ملاحظ فرما نمیں۔

(٢٩٩) رجوع كرين ترجمة الامام على بن الي طالب از تاريخ دمثق (ابن عساكر شافع) ج ا ص ٢٨ ح ۱۲۲،۱۲۴،۳۳۱،۳۳۱ و۲ ۲۱،السير ة الحلبيه (بر بان الدين خنبي شافعي)ج امل ۲۸۰،مجمع الزوائد (بيثمي شافعي) ج ۹ ص١٠١، شرح نج البلاغه ( ابن الي الحديد ) ج٣١ ص ٢٢٨ طامعر بالتحقيق محمد ابوالفعنل ، الاستيعاب ( ابن عبد البر ) در حاشيه الاصابه (ابن حجر) جهم ص٠ ١٤، اسدالغايه (ابن اثير جزري شافعي) ج٥ص ١٨٨، ذ خائر العقبي (محت المدين طبري شافعي)ص٥٦، كفاية الطالب (عمني شافعي)ص١٨٤ ط الحيد ربيه منتخب كنز العمال (متلق مبندي) در حاشيه مند (احمد بن طبل) ج٥٥س ٣٣،الرياض العضر ه (محبِّ الدين طبري ثنافعي) ج٢٥مي ١٠،فرائد السمطين ( حمویل ) ج اص ۱۹ سود ۴۷ دلسان المیز ان ( این مجرعسقلانی شافعی ) ج ۲ ص ۱۹۱۸ بیز هاشیه ۱۹۲۸ ملاحظ فریا کیں ۔ (٣٠٠) حاشیه نمبر۲،۳،۲ و۹ (حدیث تقلین) ملاحظه فرمائیں -اس کے علاوہ ، پیامبر (صلی الله علیه وآلدوسلم) نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے ہے تھی ایک دوسرے سے جداندہو تکے یہاں تک کہ حوض كوثر يرمير مع ياس آئيس رجوع كرين المناقب (خوارزي حفى )ص ١١٠ طالحيد ربية المجم الصغير (طبراني) ج١ ص۵۵، كفلية الطالب (محتجى شافعي)ص٣٩٩ طالحيد ربيه بجمع الزدائد (بيتي ) ج٩ص١٣١، الصواعق (ابن حجر) ص ١٤٠٨ طالعمديد مصر، تاريخ الخلفا و (سيوطي ) ص ١٤ اط السعاد ه مصر، اسعاف الراغبين (صال ) درجاشيه نور الابصار (حبيني) م ١٣٣٥ له العثمانيه نورالابصار (حبيني) ص٢٦ له العثمانيه، يناتج المودو (قدوزي حني) ص ۱۸۵۰۹۰، ۲۳۷ ـ ۲۸۵ و ۲۸۵ ط اسلامبول، نيض الغدير (شوكاني) جهم ۳۵۸، الجامع الصغير (سيوطي) ج٢ص ٥٦، فرائد المعمطين (حموين) ځاص ١٤٤ ح ١٣٠، منتخب كنز العمال (متقى بندى) در حاشيه مند (احمد بن حنبل)ج٥٥ اسط الميمديه ،الفتح الكبير (نبهاني)ج٢٥ ٢٥٠ طامعري

على يطلقه الورسول الم المنظيمة الم سودى منزلت حاصل ب جورسول المؤليكية الم كوخدا سے ب (٣٠٢) على مطلقه رسول محمليد ايس جيں جيسے بدن كيليد سر (٣٠٣) على يطلقه الم سرسول محمثل جين (٣٠٣) - خداوند عالم نے تمام روئے زمين كے باشندوں پرنظر والى اوررسول وعلق كونتخب كيا (٣٠٥) -

(۲۰۲) عاشينمبرا ١٥ الماحظ فره كي-

(۳۰۳) رجوع کری المدود رک (حاکم) ج۲ص ۱۹۰۰ ترجمته الامام علی بن افی طالب از تاریخ دملتی (ابن عساکر شافعی) ج۲م ۱۹۳۸ م ۱۳۳۸ م ۱۳۳۸

رسول میں ایک کی ادشاد لے لیجے جوآب نے جمۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفات میں فرمایا تما کہ میرے فرائفن کی ادائی علی میں ایک کی علی ایک ایک کے ہیں۔ (۳۰۱)

اس کے علاوہ بکٹرت الی خصوصیات سے پیغیر مٹھ ایک نے امیر الموشن میں مورز کیا جومرف وصی بی کے لیے مناسب ہیں۔

لبندااب پوچھا جاسکتا ہے کب اور کہاں ایک عاقل انسان کے لیے ممکن ہے ان خصوصیات اور مخصوص فضائل و کمالات کے بعد امیر المونین مطلقا کے وصی پیغبر مٹائیزیکم ہونے سے انکار کرے؟

كيس درست موسكان ب كتنى صديثول كوجمثلا ياجائ كا؟ اوركهال تك جمثلا ياجاسكا ب؟\_

(۲) حفرات المسنت ہارے مقابلے میں دلیل و جمت نہیں لا سکتے۔ اور بخاری وغیرہ نے طلحہ بن مصرف والی حدیث جوذ کر کی ہے جس میں ہے کہ میں نے عبد اللہ بن ابی اوفیٰ سے پوچھا کہ کیا رسول ما الفیالیم نے وصیت فرمائی ؟ انھوں نے جواب دیا نہیں: میں نے کہا کہ یہ کیے ممکن ہے کہ رسول کا لوگوں برتو وصیت کرنا واجب قرار دیں اور خود دھیت نہ کریں؟ انھوں نے جواب دیا کہ آئخضرت کا

بیصدیث جارے لیے جحت نہیں اور نہ جارے جواب میں پیش کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ جارے

نے کتاب خدا کے متعلق ومیت فرمائی (۳۰۷)۔

اخبارصاحب الزمان (میخی شافع) درانتهای کفلیة الطالب (میخی شافعی) ص۵۰۱ ط الحید دبید نیز حاشید نمبر ۱-کاد۲۲۵ کا حظفر ماکس \_

<sup>(</sup>۳۰۲) د چوع کریں منا قب علی بن ابی طالب (ابن مغاز لی شافعی) ص۲۲۳ ح ۴۲۲ ۱۲۷۳،۲۷۳،۲۷۳،۲۵۳، ترجهة الا مام علی بن ابی طالب از تاریخ وشق (ابن عسا کرشافعی) جام ۸۵ ح ۱۳۷۷ و کنوز الحقائق (مناوی) مس ۱۵\_ نیز حاشیه ۱۵ الماحظ فرما کس \_

<sup>(</sup>۲۰۷) د جوع كريم محيح ( بخاري ) جسم ١٨١٧ وارالفكر\_

زدیک بیرهدیث ثابت بی نہیں ہے۔ مزید برآن بیرتو حکومت دسیاست کی کارسازیاں تھیں۔ ان سب باتوں سے قطع نظر امیر المونین پیشا کے وسی پنیمبر مٹھ آئی ہونے کے متعلق ائمہ طاہر یک است صبحے ومتواتر حدیثیں موجود ہیں للبذا ان حدیثوں کی معارض حدیثیں ردکر دی جائیگی۔ اکی کوئی سند نہیں ادر نہ بی وہ قبت ہیں۔

نیں اور شہن وہ جت ہیں۔

(۳) اس کے علاوہ وصابت دلیل و پر ہان کی مختاج نہیں ہے۔ خود عقل بناتی ہے اور وجدان ولالت کرتا ہے (۳) اس کے علاوہ وصابت دلیل و پر ہان کی مختاج نہیں ہے۔ خود عقل بناتی ہے اور وجدان ولالت کرتا ہے (۳۰۸)۔ اور بخاری نے ابن البی او فی سے سے جور دایت کی ہے کہ آنحضرت مٹھ اُلی البیا نے کتاب خدا کے متعلق وصیت فر مائی وہاں ارشاد ذکر نہیں کیا گیا۔

کی حکمہ رسول مٹھ ایک ہی تھے دیا۔ ایک ساتھ دونوں سے تمسک کی تاکید کی اور است نے فرمایا تھا کہ دونوں کی رسیوں کو مضوطی سے تھا ہے رہنا اور ڈرا دیا تھا کہ اگر دونوں سے تمسک نے کروگے تو گمراہ ہوجاؤ کے رسیوں کو مضوطی سے تھا ہے رہنا اور ڈرا دیا تھا کہ اگر دونوں سے تمسک نے کروگے تو گمراہ ہوجاؤ کے اور یہی امت کو بتا دیا تھا کہ قرآن و اہل ہیت بھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوش کو ثر پر میں ہینچیں۔

اس باب میں بکشرت متواتر حدیثیں ائمہ طاہرین سے مردی ہیں اہل بیت طاہرین بین کے علاوہ اغیار کی متعدد حدیثیں ہم گزشتہ اوراق میں ذکر کر بچکے ہیں لہذا فقط انہی پراکتفاء کیا جاتا ہے (۳۰۹)

(۴۰۸) عقل محال بتاتی ہے کہ آنخضرت بذات خود وصیت کا کہیں اور دصیت کے حوالے سے امت برختی بھی کریں لیکن خود امت کی شدید احتیاج کے بوجود وصیت ندکریں۔ (۲۰۹) رجوع کریں جاشیہ نمبر ۲۲۹،۲۰۱،۸،۲۳۳ و۲۲۹۔

وائس جإنسكر

(۱) ام المؤمنين كى حديث سے اعراض كيوں؟

خدا آپ پردم کرے آخر آپ جناب عائشام المؤمنین سے کیوں دوگر داں ہیں کہ آپ نے ان کی صدیث کو کیوں ایس پشت ڈال دیا ؟ اورا سے کیوں فراموش کر بیٹھے؟۔

حق شناس

(۱) ام المؤمنین کی صدیث سے اعراض کی طرف ابترالی اشارہ۔

ومیت کے متعلق جناب عایشہ کی حدیث سے اعراض اس لئے کیا گیا ہے کہ ان کی بیصدیث جمت نہیں ہے۔اب کیوں جمت نہیں ہے؟ اس سلسلے میں استدعا ہے کہ مجھ سے اسکی تفصیل نہ پوچھیے -

وائس جإنسلر

(۱) ام المؤمنین کی حدیث سے اعراض کی تفصیل بیان کرنے کی درخواست۔

حق مم کر بیٹھا ہوں اور اس حق کا طلبگار ہوں لہٰذا میرا سوال ان چیز وں کے متعلق ہے جنکو ترک نہیں کرسکتا اورتشر سے تفصیل کےعلاوہ آپ کے پاس کوئی جارہ بھی نہیں ہوتا جا ہیئے۔

## حق شناس

(۱) ام المؤمنين كى حديث سے اعراض كى تفصيل -تفصيل -(۲) عقل وصايت كاتھم لگاتی ہے -(۳) مجے اخبار ام المؤمنين كے دعوے سے معارض ہیں -

(۱) خدا آپ کی تائید کرے آپ مجھے تفصیل پر مجبور کر دہے ہیں حالانکہ تشری و تفصیل آپ کے لیے چنداں ضروری نہ تھی کیونکہ آپ ہے جہز نہیں ہیں۔ جتنی آفتیں ٹوٹیں اور مصبتیں نازل ہوئیں آپ ہی کی بدولت تھیں۔ وصایت کی تل گاہ ، جلی اور روش دلیلیوں کی وجیاں اڑانے والی مجی ہیں۔ یہاں بی ٹس ارٹ ، محلہ اور بہد کی بریادی ہوئی۔ سارے فتنے وفساد، یہی ہیں (۳۱۰)

(۱۳۱۰) عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ: بیامبر(ص) نے کھڑے ہوکر خطاب فر مایا اور عائشہ کے گھر کی طرف اشارہ کر گئے تین مرجہ فر مایا: '' فتندای جگہ ہے اور اس جگہ ہے شیطان کا سینگ نظے گا۔'' رجوع کریں میچ ( بخاری ) کتاب الجہا دوالسیر باب' ماجاء فی بیوت از واج النبی' ،جسم ۲۳ طافست وارالفکر برطیع استانبول وجسم ۱۰۰ طرطالع المعدب۔

جفول نے امیر المونین علیم است جنگ کرنے کے لیے شہر بہ شہر دورہ کیا اور آپ کی خلافت چھینے اور تخت سلطنت النے کی فکر میں لشکر لے کر حملہ آور ہوئیں۔

الہذا امیر الموشین بیلنا کے وصی پیغیر مٹائیل نہ ہونے پر جناب عائشہ کے قول سے استدلال کرنا (جب کہ حضرت عائشہ امیر الموشین بیلنا کی سخت ترین وٹمن تھیں) ہٹ دھری ہے جس کی کسی منصف مزاج سے قوقع نہیں۔

علی سیستا سے ایکی خالفت کا بیا یک مور ذہیں ہے۔ آیا امیر الموشین سیستا کی وصابت ہے اٹکار آسان ہے یا جنگ جمل اصغر (۳۱۲) دو جنگیں جس میں دل کی حالت آئینہ ہوگئی اور پوشیدہ عداوت آشکار ہوگئی۔ ان دونوں مثالوں سے امیر الموشین میستا ہے حالت آئینہ ہوگئی اور پوشیدہ عداوت آشکار ہوگئی۔ ان دونوں مثالوں سے امیر الموشین میستا ہے حضرت عائشہ کا تعدامیر حضرت عائشہ کا تعلق واضح ہوجا تا ہے یعنی اس کو جنگ سے پہلے جود لی عزاد تھایا لڑائیوں کے بعدامیر الموشین میستا ہے جو بی والموشین میستا ہے ہو بی والموشین میستا ہے ہو بی والموشین سے بیا شعار پڑھے۔ انتقال کی خبرین کر بحدہ شکر کیا اورخوش سے بیا شعار پڑھے۔

فَالْقَتْ عَصَاهَا وَاسْتَقَرْتَ بِهَا النَّوى كَمَا قَرَّ عَيِناً بِالآيابِ الْمُسَافِرُ عَصَاقَرْ وَ الْمُسَافِرُ عصاتَوْرُ وَالااوروه گھر بِنِي تُواس كَى عصاتَوْرُ وَالااوروه گھر بِنِي تُواس كَى اسْتُمُوں وَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

(۱۳۱۶ ۱۳۱۱) رجوع کریں کتاب نعش عائش درتاریخ اسلام (علام عسکری) ج ۱، کتاب انجمل ( منج مغید ) ، اتباب الاشراف (بلافرری) ج ۲ ص ۳۸، شرح نهج الاشراف (بلافرری) ج ۲ ص ۳۸، شرح نهج البلاف (ابن المیر) ج ۲ ص ۳۵۸ میروت افست ومروج الذب (مسعودی) ج۲ ص ۳۵۸ میروت افست ومروج الذب (مسعودی) ج۲ ص ۳۵۸ میروت افست ومروج الذب (مسعودی) ج ۲ ص ۳۵۸ میروت افست ومروج الذب (مسعودی) ج ۲ ص ۳۵۸ میروت افست ومروج الذب (مسعودی) ج ۲ ص ۳۵۸ میروت افست و مروج الذب (مسعودی) ج ۲ ص ۳۵۸ میروت افست و مروج الذب (مسعودی) ج ۲ ص ۳۵۸ میروت افست و مروج الذب (مسعودی) ج ۲ ص ۳۵۸ میروت افست و مروج الذب (مسعودی) ج ۲ ص ۳۵۸ میروت افست و مروج الذب (مسعودی) ج ۲ ص ۳۵۸ میروت افست و مروج الذب (مسعودی) ج ۲ ص ۳۵۸ میروت افست و میرود به افتار و میرود به میرود به

. (۳۱۳)ر نوع کریں مقاتل (ابوالفرج اصفہانی)ص ۱۳۰۳ نقش عائشہ در تاریخ اسلام (علامه عسکری) ج او کتاب انجمل (چنج مغید)ص۸۳\_۸۳\_. اگرآپ فرمائیں قرمی نھیں کی سرگذشت کے چندنمونے چین کروں جن ہے آپ کواندازہ ہو کداستے اورامیر المونین پیلائلا کے درمیان کتنا فاصلہ تھا جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ: رسول من پیلین پر مرض کی زیادتی ہوئی اوراؤیت بہت بڑھ گئ تو آپ اس حالت میں گھرے باہر تشریف لے گئے کہ آپ نے دوآ دمیوں کا سہارالیا ہوا تھا اور آپ کے پیرز مین پر گھٹے جارہے تھے جن دوآ دمیوں کا آپ سہارا لے کر نکلے تھان میں ایک تو عباس بن عبد المطلب تھے اور دوسرا ایک اور مخص تھا۔

عبیداللہ بن عتبہ بن مسعود۔ان کابیان ہے کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے اس کا ذکر کیا تو انھوں نے مجھ سے بوچھا کہتم جانتے ہووہ دوسرافخص کون تھا۔ جس کا نام عائشہ نے نہیں لیا۔ کہا نہیں۔ کہا: وہ کی مطلقا متھے۔

م پر عبداللدين عباس نے كبا:

على للنظاكى كوئى احپھائى عائشە كۇجھلى معلوم نېيىں ہوتى تھى (٣١٣)

جب جناب عائشہ کوامیر المومنین طلعنا کی کوئی خوبی گوارانہ تھی اور وہ ان لوگوں کے ساتھ علی طلعنا کا نام لینا پہند نہ کرتی تھیں جورسول ملٹی آئی ہے ساتھ ایک قدم چلے تو وہ علی عطیقا کے وصی رسول ملٹی فیا ہم ہونے کو بیان کرتا کیسے پہند کر سکتی تھیں جوتمام خوبیوں کواپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔

(۱۳۳) د چوخ کرين:

المسيرة المحلييه (حلمي شافعي) جسم ٣٣٠ والمطبقات (ابن سعد) ق٢ ج٢ص ٢٩ (باسند سيح ) ط ليدن وسيح (بخاري) باب مرض النبي و وفاته ج٥ص ١٣٩ - ١٩٠ افست دارالفكر برط استانبول ليكن ابن عباس كايه جمله كه عائش كوعلى كي اجهائي بعلى معلوم شهوتى تقى "بخارى" نے حدف كرديا ہے ادر صرف پهلاحصه ذكر كيا ہے بہرحال بيتو حسب عادت ايسا كيا كرتے ميں ليكن الطبقات (ابن سعد) نے بالاسند حج ) اسكاذ كركيا ہے -

الم احدین عنبل نے اپنی مندمیں جناب عائشہ کی ایک حدیث ،عطاء بن بیار سے نقل کی ہے۔ عطابی بیار کہتے ہیں کہ:

ایک محف جناب عائشہ کی خدمت میں آیا اور حضرت علی الله اور جناب عمار کو گالیاں دینے لگا۔ اس پر جناب عائشہ بولیس علی طلط کا کیاں دینے سے میں منع نہیں کرتی لیکن عمار کو گالیاں نہ دو، میں نے حضرت رسول ما کھی آئے ہے سے عمار کے متعلق کہتے سنا ہے کہ عمار وہ محض ہیں کہ اگر انھیں دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا جائے تو دہ وہ می اختیار کریں گے جو زیادہ بہتر اور زیادہ ہدایت ورشد کا موجب ہو (۳۱۵)

الله اكبرا مماركوگاليان دينے بے جناب عائشة و منع كريں دھنرت رسول منتي يَقِيلِم كے صرف اس قول كى بنا پر كه عاركواگردو چيزوں ميں اختيار ديا جائے تو ده وى اختيار كريں كے جوبہتر وافضل ہو۔ اور على عليت كم متعلق ناسر اكلمات كنے ہے نہيں منع كرتيں ۔ وه على عليت جو حضرت رسول منتي يَقِلَم كے اور على عليت اور ول منتي يَقِلَم كے بعائى بيں ۔ رسول منتي يَقِلَم كے دل بيں ، رسول منتي يَقِلَم كے ليے ايسے بيں جسے جناب ہارون الله المولى كے ليے ہيں جسے جناب ہارون الله المولى كے ليے ہيں جسے جناب ہارون الله الله مولى كے ليے ہيں جسے۔

حطرت رسول مل التورون على المرازين المت رسول مل التي التي المرازين المراز المرازين المراز المرازين المراز المرازين المراز المرازين المراز المرازين المرزين المرزين المرازين المرزين الم

اليص المعلق بدكوني من كرمنع نبيل كياجاتا! افسوس بوتاب كدجيس جناب عاكشه جانتي عي نه

<sup>(</sup>ma) رجوع كرين مند (احدين طبل) ج٢ ص١١١ المالمينيه مصر

تعیں کہ کی مطالعت کو خدا کے بہاں کیا مزلت حاصل ہے، رسول ما کی آنے کے دل میں علی مطالعت کی المجگہ کے اسلام میں ان کا کیا درجہ ہے، انھوں نے اسلام کی راہ میں کتنی شختیاں جسلی ہیں۔ کتنی آ زمائشوں میں ثابت قدم رہے اور غالبًا جناب عائشہ نے نہ تو امیر المونین مطالعت کی شان میں نازل ہونے والی کلام مجید کی آ بیتی سنیں نداحاد یث پیٹے ہر مائی آئی آئی ہے کہ عارکے برابر تو رکھتیں .
خداکی شم۔

جناب عائشہ کے اس جملہ نے تو مجھے تیران دسششد رکر دیا ہے اور میں بے حد متفکر ہو گیا ہوں جسمیں جناب عایشہ نے کہا کہ

یں نے رسول مٹھ آیکے کو دیکھا، جبکہ میں انھیں اپنے سیند پرلٹائے ہوئے تھی۔ آپ نے طشت متکوایا، اس کی طرف جھے۔ اس حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا اور جھے جمھے نہو کی ۔ البذا جھے جھے میں آئی کے علیات اس کی طرف جھے اس حالت میں آئی کے علیات اس کی انتقال ہو گیا اور جھے کی انتقال ہو گیا ہوئی ۔ انہوں نے کہاں وصیت فرمائی تھی ؟

جھے بچھ منہیں آتا کہ میں اس جملہ کے کس گوشے پرتبرہ کروں ،ان کا یہ فقرہ مختلف جہتوں سے
قائل بحث ہے۔ کاش کوئی سجھ سکتا کہ جناب عائشہ جسطر س حضرت کی موت کا منظر بیان فرماتی ہیں
یہ کو کر دلیل ہے کہ آپ نے وصیت ندفر مائی ۔ کیا جناب عائشہ کی رائے میں وصیت اس وقت صحح
ہوسکتی ہے جب انسان مرد ہا ہو ورز نہیں۔ یقینا ایر انہیں ہے بہر حال حقیقت کو جمثلانے والے ک
دلیل بست ہے خواہ وہ کوئی بھی ہوجیا کہ خداوند عالم نے اپن محکم کتاب میں رسول منظ فی آنام کو خاطب
کر کے ارشا دفر مایا ہے۔

كُتِبَ عَلَيكُم إِذَا احَضَرَ أَحدَكُم العَوثُ إِن تَوَكَ حَيراً الوَصِيَّةُ. (٣١٢)

<sup>(</sup>۳۱۷) سوره بقره (۲) آپیه ۱۸۰

تم لوگوں پر فرض قراد دیا گیا ہے کہ جب موت آئے تو مرنے سے پیشتر اچھی دصیت کرکے جاؤ۔

توکیا جناب عائشہ کے خیال میں رسول مٹھ اُلیکی کتاب خدا کے خلاف عمل کرتے تھے؟ اس کے احکام سے بدخی برتے تھے؟ اس کے احکام سے بدخی برتے تھے؟۔

خدا کی پناہ!

جناب عائشا چی طرح جانی تھیں کدر والت الیہ اللہ متم بقدم أر آن کی بیروی کرتے ہیں۔ آپ کا برقع اللہ عائشا کی بیروی کرتے ہیں۔ آپ کا برقعل اور برگل کلام اللی کے مطابق ہے۔ کلام مجید کے اوامرونو ابنی کی پابندی میں سب سے پیش بیش رہے۔ کلام مجید کی جملہ باتوں پڑ کمل کرنے میں درجۂ انتا کو پنچ ہوئے تھے۔ بقینا جناب عائشہ فیش رہے۔ کلام مجید کی جملہ باتوں پڑ کمل کرنے میں درجۂ انتا کو پنچ ہوئے تھے۔ بقینا جناب عائشہ نے رسول میں اور ارشاد فرماتے ہی سنا ہوگا:

مسلمان محض اگرایک چیز بھی قابل دصیت رکھتا ہوتو اس کے لیے جائز نہیں کہ اس چیز کے متعلق بغیر دصیت نامہ لکھے ہوئے دوراتیں گز اردے۔(۳۱۷)

یقینا بیاوراس می کویگرارشادات پیغیر می آیتی بی جناب عائش نصرور سنے ہوں گے کوئکہ دنیا جانتی ہے کہ وصیت کے متعلق آنخضرت می آیتی بی جناب عائش نے بوے بی اور یہ ندتو آنخضرت می آنخضرت می آنخضرت می آن کے لیے جائز ہے اور نہ جملہ انبیاء میں سے کی نبی کے لیے جائز رہاہے کہ لوگوں کو تو کسی چیز کا تھم دیں اور خود اس تھم کی پابندی نہ کریں یا دوسروں کوتو کسی بات سے منع کریں مگر خود اس سے بر بیز نہ کریں خداوند متعال بھی انسے خص کورسالت عطانیس کرتا۔

<sup>(</sup>٣١٧) رجوع كرين ميح ( بخارى) كتاب الوصية ج ٣ ص ١٨٦ ط افست دار الفكر، ميح ( مسلم ) كتاب الوصية ج ١٣٥ م المست دار الفكر ، ميد الفتح الكبير ( نبها في ) ج ٣٣ ط دار احياء الكتب العربيد والفتح الكبير ( نبها في ) ج ٣٠٠٠ م دار احياء الكتب العربيد والفتح الكبير ( نبها في ) ج ٣٠٠٠ م دار احياء الكتب العربيد والفتح الكبير ( نبها في ) ج ٣٠٠٠ م دار احياء الكتب العربيد والفتح الكبير ( نبها في ) ج ٣٠٠٠ م دار احياء الكتب العربيد والفتح الكبير ( نبها في ) ج ١٠٠٠ م دار احياء الكتب العربيد والفتح الكبير ( نبها في ) ج ٢٠٠٠ م دار احياء الكتب العربيد والفتح الكبير ( نبها في ) ج ١٠٠٠ م دار احياء الكتب العربيد والفتح الفتح الكبير ( نبها في ) ج ٢٠٠٠ م دار احياء الكتب العربيد والفتح الكبير ( نبها في ) ج ٢٠٠٠ م دار احياء الكتب العربيد والفتح الكبير ( نبها في ) ج ٢٠٠٠ م دار احياء الكتب العربيد والفتح الكبير ( نبها في ) ج ٢٠٠٠ م دار احياء الكتب العربيد والفتح الكبير ( نبها في ) ج ٢٠٠٠ م دار احياء الكتب العربيد والفتح الكبير ( نبها في ) ج ٢٠٠٠ م دار احياء الكتب العربيد والفتح الكبير ( نبها في ) ج ٢٠٠ م دار احياء الكتب العربيد والفتح الكتب المعربيد و المعربيد و الفتح المعربيد و الم

اورجوا مامسلم دخیرہ نے جناب عائشہ سے بدروایت کی ہے کدرسول ملی ایک نے نہ کوئی دینار جھوڑا، ندرہم ، نہ کری نداونٹ نہ کسی چیز کے متعلق وصیت فر مائی۔

یمی پہلی ہی حدیث کی طرح قابل تبول نہیں ہے۔ علادہ اس کے اگر جناب عائشہ کا یہ مقصد ہے کہ آ ب نے قطعی طور پر آ یک چیز بھی نہ چیوڑی اور آ پ ہروصیت کیے جانے کے لائق چیز سے بالکل خالی ہاتھ متھے تہ بھی حجے نہیں۔ ہال میضرور ہے کہ آ پ دنیا کی فضولیات چیوڑ کرنہیں مرے جیسا کہ دنیا والے فضولی چیزیں چیوڑ کرمرتے ہیں کی وکلہ وہ دنیا کے سب لوگوں سے زیادہ زاہد تھے۔

آ تخضرت من الآلِم نے جمل وقت دنیا سے انتقال کیا۔ (۳۱۸) اس وقت آپ کے ذمہ پھوٹر ضے سے، پچھے کیے ہوئے وعدے سے ، پچھوٹو کی امائتیں تھیں۔ جن کے متعلق آپ کا وصیت کرنا ضروری تھا۔ آپ نے اپنے بعد بس اتنا مال چھوڑا جس سے آپ کے دیون ادا ہوجا کیں۔ آپ نے جن لوگوں سے وعدہ کر دکھا تھا۔ وہ وعدے پورے ہوجا کیں اور ان دونوں سے جو پچھی فئی جائے وہ آپ کے ورٹا کو ملے جیسا کہ سے روایات سے ٹابت ہے کہ جناب سیدہ نے میراث پینیبر منتی آپنیم کا مطالبہ کیا تھا۔ (۳۱۹)

(۲) اس کے علاوہ رسول اللہ مٹھ آیک نے اپنے بعد ایس قابل وصیت چیزیں چھوڑیں جسی دنیا کے کوئی اشھنے والمانہیں چھوڑ تا۔

<sup>(</sup>۳۱۸) رجوع کریں کنزالعمال (مثقی ہندی)ج مهص ۲۰ ح ۱۰ عادارتد یم ب

<sup>(</sup>۳۱۹) رجوع كرين صحى (بخارى) كتاب المغازى باب فزوه نيبرن ۵ س ۱۷۷ ط محد على منيج ومطالع المشعب بهيم (۳۱۹) رجوع كرين صحى (بخارى) كتاب المغازى باب تول النبى لانورث (ا) ج ۱۳ ص ۲۷ ط مصر باشر آنووى، شرح نيج البلانه (ابن الي المحديد) ج۱۹ مسلم) كتاب ابو برره (سيد شرف الدين) المحديد) ج۱۳ مسلم ۲۰۱۸ و ۱۳۲ ط مصر با تحقيق محمد ابوالفضل، كتاب ابو برره (سيد شرف الدين) ص ۱۳۷ متاريخ (طبرى) ج ۱۳ مسلم ۲۰۰۸ والتحق والا جتباد (سيد شرف الدين) ص ۱۳۵ م

آپ اسی کو لے لیجیے کہ آپ نے دین خدا کو چھوڑا جس کی ابھی ابتدا ابتدائقی۔ بالکل تازہ تازہ کا دہ تازہ گا۔ تھا۔ اور بیہ بنسبت طلاء ، نقرہ ، مکان و جائیداد ، کھیتی ومویش کے وصی کا زیادہ مختاج وضرور تمند تھا کہ رسول مُشْقِیَقِلِم کا کوئی نہ کوئی وصی ضرور ہو جو آپ کی جگہ پران کے امور کا تگران ہو، ہتموں اور بے آسرا لوگوں کی سر پرتی کرے ، ان کے دینی ودنیوی حالات کا مد ہر و نشظم ہو۔

خدا کے دسول مٹی آیا کے لیے یہ بات ناممکن تھی کہ دور مین خداکو جوابھی گہوارہ بیس تھا خوابسوں کے حوالے کر جاتے یا اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے خیالات و آراء پر بھروسہ کر لیتے اور اپناوسی مقرر نہ کر جاتے جے آپ دین و دنیا کے امور کی گرانی کے لیے وصیت کر جاتے اور جو آپ کا ایسا قائم مقام ہوتا جس پر پورا پورا بجروسہ کیا جاسکتا۔

حضرت رسولخدا ملی آیا میں بعید ہے آپ اپنام بعنی تمام روئے زمین کے باشندوں کوشش اس بکری کے چھوڑ جاکیں جو جاڑے کی رات میں ادھرادھر ماری ماری پھرے اور اس کا کوئی حفاظت کرنے والاجے واہاند ہو۔

اور بناہ بخدا کدرسول مٹھ آیلم وصیت نہ کرجا کیں۔ حالانکداس وصیت کے متعلق ان پروٹی نازل موچکی تھے۔ لہذا موچکی تھے۔ لہذا موجکی تھے۔ لہذا وصیت سے انکار کرنے والوں کی مقل کان بی نہیں رکھتی۔ چاہے انکار کرنے والے بردی شخصیت کے مالک بی کیوں نہوں۔

اس کے علاوہ رسول الله طقی آنجم نے ابتدائے دعوت اسلام میں جب کہ مکہ میں ابھی اسلام اچھی طرح طاہر بھی نہیں ہواتھااور وَ اَنْسَلِرْ عَسْسُر لَنَکَ الاقْسَ بِینَ والے دن (۳۲۰) یعنی دعوت عثیرہ کے موقع پرامیر الموشین طلحتا کو ابناوسی مقرر فرمایا۔جیسا کہ ہم پہلے مفصلاً بیان کر چکے ہیں۔

<sup>(</sup>۳۲۰) سوره شعراء (۲۲) آبیا۲۱ نیز رجوع کریں حاشینمبر۹۱ پ

اس نے بعد بھی بہ تکرار آپ کو وسی فرماتے رہے اور جب موقع ملا یکے بعد دیگرے اپنے ارشادات کے ذریعے (جس کا ذکر ہم سابق میں کر چکے ہیں) وصیت پرتاکیدکرتے رہے یہاں تک کہ جب رسول ملٹ فیل کم کا ذکر ہم سابق میں کر چکے ہیں) وصیت پرتاکیدکرتے رہے یہاں تک کہ جب رسول ملٹ فیل کم استان کی انقال کا وقت آیا تو آپ نے ارادہ کیا کہ ہم اب تک علی معلق اسلامی معلق کہا ہے اب بصورت تحریر لفظی طور پرجن باتوں کی تاکید کرتے رہے ہیں تولا جو کھان کے متعلق کہا ہے اب بصورت تحریر وصیت نام بھی علی سے الکے کو تھا کہ اور یہ سے آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ:

إِيْتُونِي أَكْتُبُ لَكُمْ كِنَاماً لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ أَبَداً.

میرے پاس قلم دوات لاؤ۔ میں ایساد صیت نامت تھارے لیے لکھ جاؤل کہ پھرتم بھی محراہ نہ ہوسکو۔

حضرت رسول خداط في المنظم كابي جمله أن كراوك آبس مي جمكر في على حال تكدرسول من في الله كله و معاد الله بنه يان كهد خدمت مي جمكر تاكهان تك مناسب بي البعض كن سن مناسب بي المعاد الله بنه يان كهد رسول الله من الله الله الله يان كهد رسول الله الله الله يان كها الله الله يان الله الله يان الله الله يان الله الله يان الله يان الله الله يان الله الله يان الله يان الله الله يان الله يان

میرے پاس سے اٹھ جا وَاور آپ زبانی طور پراب تک جو بچھ کہد سکے تھے ای پراکتفا کیا پھر بھی آپ نے چلتے چلاتے لوگوں کو تین باتوں کی دصیت فر مائی۔

ایک توبید که علی کواپناولی مقرر کردیں۔

<sup>(</sup>۳۲۱)رجوع كريم محيح ( بخارى ) كتاب الجباده السير باب جوائز الوفدج مه ص ۸۵ مطالع الشعب و طرمح على مبع ومحج (مسلم ) كتاب الوصية ج ااص ۹۳۸۹ طرمسر باشرح نووى .

دوس سے بیکمشرکین کوجزیرہ عرب سے باہرنکال دیں۔

تيسرے ميكہ جس طرح آپ دفد بھيجا كرتے تھے دہ بھی وفد بھيج رہيں۔

جز کوبیان کرتے۔لہذامحدثین نے بات سی بنائی کہ پہلی بات ہم بھول گئے ہیں۔

ا مام بخاری نے اس صدیث کے آخریس جس میں رسول مٹھٹائیٹم کا قلم دوات ما نگنااورلوگوں کا کہنا کررسول ملٹھٹیلٹم ہذیان کہدر ہے ہیں، میں لکھتے ہیں۔

ان کی اصل عبارت کالفظی ترجمہ سے کہ رسول مٹھنی آجم نے انتقال کے وقت تین باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک تو بی باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک تو بید کہ شرکین کو جزیرہ عرب سے تکال دو، دوسرے مید کہ جس طرح میں وفد بھیجا کرتا تھاتم بھی بھیجنا

يەلكھ كركہتے بيں كه:

اورتيسري بات من بعول كما

اسی طرح امام مسلم اور جملہ ارباب سنن ومسانید نے ایسا بی لکھا ہے۔ (۳۲۲) جی ہاں بیرایسا ہی کہا کرتے ہیں!

(٣) رہ گیاام المونین کا بید دوی کدرسول مٹی آیا ہم کا جب وصال ہوا تو آپ ان کے سینہ پر تکیہ دیے ہوئے۔ دیے ہوئے تھے۔ بیان احادیث کے معارض ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے ایس حالت میں انقال فرمایا کہ جب آپ اپنے بھائی، اور وصی (حضرت علی ابن ابی طالب طالعہ) کی آغوش میں انقال فرمایا کہ جب آپ اپنے بھائی، اور وصی (حضرت علی ابن ابی طالب طالعہ) کی آغوش میں

جیبا که انمه طاہرین ط<sup>یع ا</sup> سے مردی متواتر احادیث کا بھی یہی فیصلہ ہے۔اور جہاں تک غیر<sup>\*</sup>

(٣٢٢) عاشي نمير ٢٣١١ لما حظة فرما كي\_

عرت معصومين كي روايات بين ان مين چند درج ذمل بين \_ (٣٢٣)

ابن سعدنے امیر المونین میلاد اسے روایت کی ہے:

کے دسالت مآب نے بیاری کی حالت میں فرمایا: میرے بھائی کو ہلاؤ، بیسُن کر میں آپ کے قریب آیا، آنخضرت ملی آلم نے فرمایا۔اورنزدیک آؤ۔ میں اورنزدیک آگیا۔

حضرت رسول خدامٹھ لیک ہم اسمار الیا اور آخر وفت تک مجھ پرسماراکیے باتیں کرتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ کالعاب وہن مجمی مجھ پرگر ااورای حالت میں آپ نے انتقال فر مایا (۳۲۳)

نیز بہت سے صاحبان سنن نے امیر المونین میلادی ہے۔

حفرت رسول خدا مل المنظم نے اپنے آخری وقت مجھے علم کے ہزار باب تعلیم کیے ہر باب سے بھے پر ہزار باب کھل گئے (۳۲۵)

(۳۲۳) رجوع كريس ترهمة الامام على بن الى طالب از تاريخ ومشق (ابن عساكر شافع) جسم صها ح١٠١٥ و ١٠٩٠، مجمع الزوائد ( بيقى ) جهم ٢ ١ و١٢١ ، شرح نيج البلاغه ( محد عبده ) جسم ٢٨٩ ، شرح نيج البلاغه (ابن الى الحديد) ج واص ٢٦٥ طرمعر بالتحقيق محد ابوالفضل ، المطبقات الكبرى (ابن سعد ) ج- ٢٦٢ ، و٢٢٣ ، تاريخ المدينة (مهو دى) ج اص ٢٦ وكزالعمال (متقى بندى) جدم ٤ عاطا حيدرآ باو-

(۳۷۳)رجوع کریں الطبقات الکبری (ابن سعد) ج۲ ق۲ص۵۱ ط لیدن و کفز العمال (مثق ہندی) جسم ص۵۵ح یموالط حیدرآباد۔

(۳۲۵) د جوع کریں کنز العمال (متنی بندی) ج۵ام ۱۰۰ اتا افتح الملک العلی بسجة حدیث باب مدیمة العلم علی (مغربی) ص ۱۹ طالا العام میرمه بینانیج الموده (قدوزی حنی ) ص ۲۳ که ۵ که اسلام بول امطالب المسؤول (ابن علحه شافعی ) جام ۲۰۸۰ ترجمة الا مام علی بن ابی طالب از تاریخ دمشق (ابن محسا کرشافعی) ج ۲ م ۲۸۸۳ ح ۲۳۰ انقم ور السمطین ( زرندی حنی ) ص ۱۱۳ بنتخب کنز العمال (متنی بندی ) در حاشید مند (احمد بن عنبل ) ج۵ م ۲۳ وفرا کد السمطین (حمد ین ) ج ۱ مسا۱۰ ا حضرت عمر کی بیا حالت تھی کہ جب آپ سے حضرت رسول خدا مٹھ آیکم کے آخری حالات زندگی وغیرہ کے متعلق پوچھاجا تا تو بس بھی کہتے کہ علی میں اس جاکر پوچھو کیونکہ آنھیں کے ہاتھوں تمام امور انجام پائے۔

جناب جابر بن عبدالله انصاری سے روایت ب کدکعب الاحبار نے حضرت عمر سے بو چھا کہ رسول ملتی ہیں ہے اول کے استور جواب دیا:

على الميلينية

كعب في حضرت على النام الله الماري حماء مضرت على النام في المارك ا

میں نے رسول میں آلیم کواپنے سینہ پرلٹایا۔ آنخضرت مٹی آلیم نے میرے کا تدھوں پراہنا سرڈال دیا اور فرمایا: الصلوٰق، الصلوٰق نماز \_ نماز

کعب نے مین کرکہا کہ تمام انبیاء کی آخری وصیت یمی ہوا کرتی ہے ای کی تاکید پروہ مامور ہوئے اوراس پردہ رسول بنا کر بھیجے گئے .

کعب نے پھر حفرت عمرے بوچھا کونسل کس نے دیا؟ آپ نے جواب دیا کہ:

حضرت على ليناك عباكر بوجيمو

کعب نے پھرآ کرامیرالمومونین میں است دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ: میں نے شسل دیا۔ (۳۲۷)

جناب ابن عباس سے بوچھا گیا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ حضرت رسول اللہ مٹھائیل نے جب انتقال فرمایا تو آپ کا سرکس کی آخوش میں تھا؟

(۳۲۷)رچوع کریں کنز العمال (متقی ہندی)ج مهم ۵۵ ح۲ ۱۱۰ طاوالطبقات الکبری (این سعد )ق۲ ج۲ ص۱۵طامیدن \_ جناب این عماس نے کہا: ہاں!رسول میں آیہ ہے جب انقال کیا تو آپ مصرت علی طاعت کے سینے

پرتکي کے ہوئے تھے۔

اس بران سے کہا گیا کہ:

عروه توجناب عائشت بيعد عث بيان كرتے بيل كدرسول الله مل الله مل الله عائش كي بين برانقال

جناب بن عباس ساس كانكاركيااوركهاكه:

کیاتم ماری عقل میں یہ بات آتی ہے؟ قتم بخدار سول ملی آئی آغ نے تواس حالت میں انقال کیا کہ آپ علی انتقال کیا کہ انتقال کی کا انتقال کیا کہ کا کہ انتقال کیا کہ کا کہ انتقال کیا کہ انتقال کیا کہ انتقال کیا کہ انتقال کیا کہ کا کہ

اورابن سعد نے امام زین العابدین الله علی دوایت کی ہے:

كه جب رسول مُشْرِيَّتِهِم كانتقال مواتو آپ كامر حضرت على يستقال كود من تعا (٣٢٨)

اس کے متعلق تو ائمہ طاہرین سے بکٹرت متواز حدیثیں مردی ہیں ائمہ طاہرین بیجہ اسے انحراف کرنے والے بھی اس حقیقت کے معترف ہیں یہاں تک کدابن سعد نے شعبی سے روایت کی ہے کہ رسول مان فیل کے جب انتقال کیا تو آ پ کا سرامیر الموشین بیستانی آغوش میں تھا اور معرت کی بیستانی نے آپوٹسل دیا۔ (۳۲۹)

امر الموشن مطلع المجمع من البي سلساء تقريب اس كاذكر كياكرت إلى كه

امحاب رسول من الله المراجوكه عافظ اور تكهدار اسرار پينبر "بين) جائے بين كه ميں نے كسي كھٹرى

(په ۱۳۷۷) رجوع کرین کنز العمال (مثقی ہندی) جهم ۵۵ ح۸-۱۱ طاوالطبقات الکبری (ابن سعد) ق۶ ج۴ من ۵۱ طالبدن -

(۱۳۲۸ و ۱۳۲۹) د جوع کری الطبقات الکبری ( این سعد ) ق۲ ج مص ۵۱ طالیدن -

فداورسول النَّيْقَائِم كاكبرنائبيس ثالا مِن نے ایسے ایسے مبلکوں میں اپی جان پر کھیل کررسول النَّهِ اَلِيَّمَ ك كى جان بچائى . جہاں بڑے بڑے شجاعان عرب كے بيرا كھڑ گئے، قدم بيچے ہث گئے يہ ميرى شجاعت وطاقت تھى جس سے خدانے جھے سرفراز فرمایا۔

اور آ مخضرت مل النائم في جب انتقال فرمايا تو آپ كا سرمير سينے پر تقااوران كى جان مير سياتھ ميں آئى اور ميں في اور ميں كا سرمير الله ميں ہوا جس ہاتھ ميں آئى اور ميں في اور ميں كا دور و ديوار آ وازوں سے گو بختے لگا. ايك گروہ آتا تھا ميں ملائك مير سے مددگار تھے. ملائك كى وجہ سے درو ديوار آ وازوں سے گو بختے لگا. ايك گروہ آتا تھا دوسرا گردہ جاتا تھا. ان كى آ وازوں كومير سے كانوں نے سنا وہ آپ پر نماز پڑھتے تھے يہاں كك كه ميں نے آپ كومير دفاك كيا الهذا مجھ سے زيادہ رسول منظر آلم كا (آپ كى زندگى ميں بحى اور آپ كے مرنے كے بعد بحى ) كون حقد ار موسك سے سے دوسرا

ای جیسے آپ کے وہ فقرات بھی ہیں جو آپ نے جناب سیدہ مطالعا کو دن کر کے کہے تھے۔

ملام ہوآپ پراے رسول من آئی خدا! میری جانب سے بھی اور آپ کی وخر کی طرف ہے بھی جو آپ کے وخر کی طرف ہے بھی جو آپ کے جوار میں جلدی آگئی اور آپ کی خدمت میں جلدی آگئی گئیں۔ یارسول الله من آئی آئی آپ کی خدمت میں جلدی آپ کے جوار میں وضبط جواب دیے کی اس یا کیزہ وخر کی جدائی پر واس مر ہاتھوں سے چھوٹا جارہا ہے اور میرا مبر وضبط جواب دیے جارہا ہے۔

بال! آپ کی گرال ترجدائی اور آپ کی موت ہے ہم پر سخت ترین مصیبت پڑی ہے۔ اس کوسوچے ہوئے اس تازہ مصیبت پر مبر آتا ہے جب میں نے آپ کو اپنے ہاتھوں ہے آغوش لحمد میں لٹایا اور میرے سروسید برآپ نے دم تو ڑا تو آئی بڑی مصیبت جمیلنے کے بعد اب جو بھی مصیبت

<sup>(</sup>۳۳۰) رجوع کریں نج البلاغه، خطبه ۱۹۵ باشرح (محد عبده) ص ۱۸۰ طامعر و باشرح (این الی الحدید) ج ۱۰ م ۱۹۰ همعر باشخیق محمد الوافعنل\_

جهر پر پر عده سبك ب إنَّا يله و إنَّا إليه و اجعُونَ . ( ١٣٣١)

اور جناب امسلمت بيجديث مردى ب، آپ قرماني ين:

فتم بخداعلی عظیماً خری وقت تک رسول من آیا آغ کی خدمت میں رہے جس دن آپ کی رحلت مولی اس دن ہم لوگ آپ کی عیادت میں مصروف تصاور آپ فرمارے تھے.

على المائد المائ

جناب سيّده بولين:

باباجان معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے انھیں کسی ضروری کام سے بھیجا ہے۔ جناب ام سلمہ ہتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی آئے ہم لوگوں کو خیال ہوا کہ شایدرسول مٹی آئی ہم بھی با تیں کرنا چاہتے ہیں ہم سب وہاں سے انھ کر باہر چلے گئے لیکن ہیں سب سے زیادہ دروازے کے قریب بیٹی تھی میں نے دیکھا کہ درسول مٹی آئی ہم حضرت علی بیٹی تھی میں نے دیکھا کہ درسول مٹی آئی ہم حضرت علی بیٹی ہم کے اور با تی کرنا شروع کیس اور با تی کرنا شروع کی ضدمت میں باریاب رہنے والے تھے (۳۳۲)

اور جناب عبدالله بن عمر سے مردی ہے کدرسالت مآب نے جب بستر مرگ پر تھے فرمایا کہ

(۱۳۳۱) رجوع كرين نج البلاغه، خطبه ۲۰۰ با شرح (محمدعهه) ص ۳۸۹ طامعرو با شرح (ابن الي الحديد) ج٠١ ص ۲۷۵ طامعر بالتحقیق محرابوالفعنل\_

(۳۳۲) رجوع کریں المت درک (عاکم) جسم ۱۳۸ افست برط حیدرآ باد پیخیص المت درک ( ذہمی ) و قاصفیہ از متدرک ( اور اس کو میچ مانتے ہوئے ) ، خصائص امیر المؤمنین ( نسائی ) ص ۲۰۰۰ طالبقدم المعلمیہ معمر، ترجمۃ الامام علی بن ابی طالب از تاریخ دشق ( ابن عسا کرشافعی ) جسم ۱۷ ح ۲۹۰ ۱۰، ۳۰ اواسو ۱۰ ، کفاییۃ الطالب ( سمج کی بن ابی طالب ( سمج کی الزوائد ( بیٹمی ) جسم ۱۱۱، کنز العمال ( متقی بندی ) ج۱۵ ص ۱۲۸ ح ۳۵ سر ۱۲۸ سر المری شافعی ) جسم ۲۵ سر ۲۵ سر ۱۲۸ سر ۱۲۸ سر ۱۲۸ سر ۱۲۸ سر المور و ( طبری شافعی ) جسم ۲۵ سر ۲۵ سر ۱۲۸ سر ۱۲۸ سر المور الموری شافعی ) جسم ۲۵ سر ۲۵ سر ۱۲۸ سر ۱۲۸ سر ۱۲۸ سر المور الموری شافعی المور الموری شافعی المور الموری شرفعی الموری شرفعی المور الموری شرفعی الموری شرفعی المور الموری شرفعی الموری شرفعی الموری شرفعی الموری شرفعی الموری الموری شرفعی الموری الموری شرفعی الموری الموری شرفعی الموری شرفعی الموری مير ، بعانى كوبلاؤ معرت ابو برسائة سئة تا تو أب ف من جعيرايا.

﴾ آپ نے کہا کہ میرے بھائی کو بلاؤ حضرت عثمان سامنے آئے تو آنخضرت ملڑ اُلِیَّم نے منہ میرلیا.

آپ نے کہا: رسول مل آنڈی ہے جھے علم کے ہزار باب سیکھائے اور مجھ پر ہر باب سے ہزار باب کھل گئے (۳۳۳)

آپ مجھ سکتے ہیں کہ یمی باتیں مناسب حال انبیاء ہیں اور جناب عائشہ جو پکھ فرماتی ہیں وہ تو ہوں پرستوں کے لیے زیادہ موزوں ہیں.

اگر کوئی چروا بااس طرح مرے کہ اس کا سراس کی بیوی کے سیند پر ہویا زانوں پر ہواور وہ گوسفند تک کی حفاظت وگلبداشت کی وصیت نہ کرے تو یقیناً وہ زیاں کاراور تباہ و بر باد کرنے والا ہوگا.

جناب عائشہ و خدا معاف کرے کاش جب انھوں نے بہی طے کرلیا تھا کہ یہ فضیلت علی بیائے کے سنہ جناب عائشہ و خدا معاف کرے کاش جب انھوں نے بہی طے کرلیا تھا کہ یہ فضیلت علی بیاپ کے طرف میں کہ میرے باپ کے سینے پر رسول مل انٹی آئی کم کا دم لکالیکن وہ اس کی نسبت اپنے باپ کی طرف دے بھی کیے علی تھیں کیونکہ انھیں تو رسول ملٹی آئی کم نے خود اسامہ کا ما تحت بنا کرائٹکر کے ساتھ دوانہ کیا تھا جو مدینہ کے باہر حاکر بڑا اؤکے ہوئے تھا.

<sup>(</sup>۱۳۳۳) د جوع کریں ترجمہۃ الامام علی بن ابی طالب از تاریخ دشق (ابن عسا کرشافعی) ج مص ۴۸۸ س ۳۰۰ و گنز العمال (متقی ہندی) ج۲ص۴۳ میں۔

بہر حال جناب عائشہ کا یہ کہنا کہ رسول مٹھ نی آئی ہے ان کی گود میں دم تو ڑا صرف جناب عائشہ ہی کی طرف منسوب ہے فقط وہی اس کی بیان کرنے والی بیں اور یہ قول کہ رسول مٹھ نی آئی ہے علی طالعت کی طرف منسوب ہے بہت سے بیان کرنے والے ہیں جیسے حضرت علی طلعت بھی دعی مامام زین العابدین اور جملہ انکہ طاہرین جباللہ بائدایہ قول اپنی سند کے لحاظ ہے بھی قابل ترجی ہے اور سول اللہ مٹھ نی آئی کم شان کے بھی ذیا وہ مناسب ہے۔

# وائس جإنسلر

## (۱) آپ حضرت ابو بکر کی بیعت پرامت کے اجماع کے متعلق کیا کہیں ہے؟۔

آپ نے جتنی باتی کہیں مان بھی لی جائیں کہ امیر المونین عظام صی تغیر طرف اللہ تصاور آپ کے بارے میں صرح نصوص موجود ہیں تو آپ اس بات کا کیا جواب دیں کے کہ اتست نے حضرت ابو یکر کی بیعت پر اتفاق کرلیا افسی اجماعی طور پر خلیفہ تسلیم کرلیا اور امت کا اجماع تطعی جمت ہے کیونکہ دسول مل اللہ خود ارشاد فرما کے ہیں : الا تعجم یک اُمّنی عَلَی الدَّحَطَاءِ (۳۳۳)

مجمی میری اتت خطاء پراجماع ندکرے گ

نيزية كل فرِايا: لاتَجتَعِعُ أُمَّتِي عَلَى صَلَالٍ. (٣٣٥)

میری امت بھی بھی گرای پراجاع ندکرے گ۔

آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟

م ۲۲۲ر

<sup>(</sup>۱۳۳۴) دجوع کریں الخدیر (علامه اینی ) ج میں ۱۳۲۱ ۱۳۳۱ ۱۰۰ اوا ۱۵ ر

<sup>(</sup>۳۳۵)رجوع كريس كنزالعمال (متق بهندى) جام ١٨٥ ح ١٠٠٠و١٠١١ ط١ و الدرّ أمننور (سيوطي) ج٢

### حق شناس

### (۱) کوئی اجماع نہیں ہوا۔

رسالت مآب نے جوبیفر مایا ہے کہ میری امت بھی خطاء اور کمرابی پر بھی اجماع نہ کرے گاس کا مطلب میہ ہے کہ جس امرکوامت والے باہم رائے مشورہ کر کے اپنی پسندوا فتیار سے اتفاق آراء سے طے کرلیس اس میں خطاو کمرابی نہ ہوگ

حدیثوں کے دیکھنے ہے یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے اور کوئی دوسر امطلب سمجھ میں نہیں آتا لیکن وہ اس جس کو اس پر اہل حل وعقد کو وہ اس جس کو اس کے صرف چندا فراد مطے کر لیس اور اس پر تل جائیں اور دہ اس کے حدث کے کہ کوئی دلیل ہے۔ مجور کریں تو اس کی صحت پر کوئی دلیل نہیں اور نہ ہی گمرای سے بیخنے کی کوئی دلیل ہے۔

ہم سب جانے ہیں کہ سقیفہ کی بیعت باہمی مشورہ سے نہیں ہوئی اس کے کرتا دھرتا تو حضرت عمر اور ابوعبیدہ اور چند گنتی کے افراد ان دونوں کے ساتھ تھے انھوں نے یہ طے کیا اور نا گہانی طور پر ارباب حل وعقد پریہ چیز چیش کی اس دفت کے حالات کی نزاکت نے ساعدت کی اور جووہ چاہتے تھے ہوگیا.

خودحفرت ابوبکرنے صاف صاف لفظوں میں اقر ارکیا ہے کہ میری بیعت باہمی مشورہ سے ہیں ہوئی نہ غور وَفکر کر کے سوچ سمجھ کے ہوئی ۔ چنانچہ اپی خلافت کے شروع شروع میں بطور معذرت خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو کہا کہ: میری بیعت نامکہانی تھی .خدانے اس کے شرسے محفوظ رکھا در نہ جھے تو فتنہ دفساد ہریا ہونے کا بڑا خوف تھا (۳۳۷)

حضرت عمر نے بھی مجر ہے جمع میں اس کی گواہی دی چنانچہ اپنے آخری زمانہ خلافت میں جمعہ کے دن انھوں نے مغرر سول مل اللہ اللہ اس کہا۔ (ان کا بین خطبہ بہت مشہور ہے امام بخاری نے بھی اپنی صحیح بخاری میں خود حضرت عمر کے اصل الفاظ بیش کرتا ہوں ).

ثُمَّ إِنَّه بَلَغَنِي اَنَّ قَائِلاً مِنكُم يَقُولُ: وَالله لَو مَاتَ عُمَر بَايعت فَلاناً فَلَايَا فَلَاناً فَلَايَا فَلَانَت بِيعَةُ أَبِى بَكُر فَلْتَة وَتَى شَرَّهَا وَتَسَمَّتَ ، أَلاوَانَّها قَد كَانَت كَذِلِكَ وَلَكِنَّ الله وَقَى شَرَّهَا الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ اله وَ الله وَ الله

<sup>(</sup>۳۳۷)رجوع کریں شرح نیج البلاغه (این ابی الحدید) ج۲ص ۳۷ طامعر با تحقیق محمد ابوالفضل وانساب الاشراف (بلاؤری) ج اص ۵۹۰ طامعر په

<sup>(</sup>۳۳۷) میہ جناب زبیر کی مختلو ہے ان کی اصلی عبارت میتی : خدا کی قسم اگر عمر مرکعے تو میں حضرت علی کی بیعت کروں گا۔ کیونکد ابو بکر کی بیعت بھی نا گہائی تھی۔ اس عبارت کوا کثر شارحان سجے بخاری نے ذکر کیا ہے مثلاً شرح عسقلانی جاام ۳۵۳۔ ای طرح بالذری نے انساب الاشراف میں ندصرف اسے تقل کیا ہے بلکداس کی سند کو بھی بخاری اور مسلم کی شرط برصح قرار دیا ہے

رہے کہ حضرت الو بکر کی بیعت نا گہانی طور پر ہموئی اور پایڈ جمیل کو پہنے گئی۔ میضرورہے کہان کی بیعت یوں ہی انجام پذیر ہموئی لیکن خدانے ہم لوگوں کواس کے شرہے محفوظ رکھانیز کہا: جب کوئی شخص جماعت سے الگ ہموکر بغیررائے ومشورہ کے اپنی استبدادی رائے سے ایک شخص کی بیعت کرے تو پھر ان دونوں میں کوئی امام نہ بنایا جائے۔ نہ وہ بیعت کرنے والا اور نہ وہ بیعت کیا جانے والا کی ذکہ اس میں دھو کہ ہے ایسانہ ہودونوں مارے جا کمیں (۳۳۸)

بخاری حضرت عمر کی بات کوآ کے برهاتے ہوئے کہتے ہیں۔

کی ہاں لوگوں کا واقعہ میں تھا کہ جب حضرت کا انتقال ہوا تو انصار نے ہماری مخالفت کی اور وہ سب کے سب سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے اور حضرت علی مطلعہ اور حضرت علی مطلعہ وزیرے ہمی ہم سے اختلاف کیا اور حضرت علی مطلعہ وزیر کے ہوا خواہ بھی برگشتہ رہے۔

ال کے بعد آپ نے سقیفہ کے اندر جو اختلافات رونما ہوئے جو آوازیں بلندہوکی جس کی وجہ اسلام میں تفرقہ پڑ گیاان کی طرف اشارہ کیا اور بیا کہ ہم نے اس موقع پر حضرت ابو بحرکی بیعت

(rra)

مید حضرت عمر کی انتهائی مشہور گفتگو ہے اوراے اکثر حافظان حدیث نے ذکر کیا ہے رجوع کریں: شرح نج البلاغہ (ابن الی الحدید) ج م ص ۲۶ طامعر با تحقیق محمد الوافعنس، الصواعق المحرقة (ابن حجر) ص ۴۱ ط المبديد معر، الملل المتحل (شہرستانی) درحاشیہ الفعسل (ابن حزم) ج اص ۲۳ طامعر

### کرلی.(۳۳۹)

روایات اور تاریخ کی بناہ پر یہ بات بالکل بدیم معلوم ہوتی ہے کہ اہلی بیتی رسالت کا ایک فرد بھی سقیفہ کے اندر موجود نہ تھا بلکہ سب حسرت علی بیت ابی کھر جس جمع سے اور ان کے ساتھ ساتھ جناب سلمان ، ابو فرر مقداد ، عمار ، فریم ، غرب بیت باقی این کعب ، براہ بن عافر ب ماتھ ساتھ جناب سلمان ، ابو فرر مقداد ، عمار ، فریم بہت سے لوگ وہاں موجود تھے تو جب یہ طالد بن سعید بن عاص اموی کے علاوہ ان جیسے اور بھی بہت سے لوگ وہاں موجود تھے تو جب یہ سب کے سب بیعت کے موقع پر موجود ہی نہ تھے تو کی طرح اجماع تمام اور کا الی ہوسکتا ہے حضرت رسول میں تین الم بیت کنارہ کس رہے جن کی حیثیت امت کے در میان ایک ہے جیسے بدن میں مراور چیرے پر آ تکھیں ۔ جو تھی تر ان تین خیر مراق ایک ہی تھے بدن میں مراور چیرے پر آ تکھیں ۔ جو تھی تر ان تین خیر مراق ایک ہی تھے ، کم ان و صفادات سے جائے امان سے ، امت کے لیے باب حلہ تھے ، گم انی و صفادہ ان کی مقلمت اور شے ، ہما ہے جیسا کہ ہم گزشتہ اور ان میں ذکر کر بھے ہیں ۔ اس کے علاوہ ان کی مقلمت اور شمام استعدال سے بے بیا کہ ہم گزشتہ اور اس حقیقت کی مقل اور وجدان گوائی دیتے ہیں۔

 ۔ بخاری وسلم نے اپنی اپنی تھے میں اور ان کے علاوہ بکثرت دوسرے محققین نے لکھا ہے کہ حضرت علی میں ہوت سے کنارہ کش رہے اور آپ نے بیعت نہ کی (۳۴۰).

البتہ جب جناب سیدۂ کا انتقال ہوگیا۔ چیومہینہ کے بعد وقت کی نزاکت اور ملٹ اسلامیہ کی خیر خواجی نے آپ کومجود کیا تو آپ نے مصالحت کر لی

اس سلسلے میں جناب عائشہ سے ایک مدیث مروی ہے ۔جس میں جناب عائشہ نے صاف صاف تقریح کی ہے کہ جناب سیدہ اللہ الوجر سے ناراض ہو گئیں اور حضرت رسول میں آتا تم کے بعد

(۱۳۳۰) رجوع کریں جج (بخاری) کتاب المخازی باب غزده فیبرے ۵س کے کاط مطالح المنتحب وطحه علی سیج میج (مسلم) الجہاد والمسیر بااس کے طرم مرباشر تو وی الابلت والسیاس (ابن تنید) با اس الط مصطفیٰ محد معرم و وی الذہب (مسعودی) به ۲۳ ما ۲۰ ما تاریخ (طبری) به ۲۳ مس ۱۹۰۸ الکال فی التاریخ (ابن الی بی ۲۳ مس ۱۹۳۸ معرم مردون الذہب (مسعودی) به ۲۳ ما ۲۰ ما تاریخ (طبری) به ۲۳ مسل ۱۹۰۸ معرم المسواسی گفتایہ الطالب (مینی شافی) می ۲۰ ساط الحد رید بشر تی بی البلاغ (ابن الی الحدید) به ۲۳ مسل ۱۹۱۸ معرم المسواسی المحر قد (ابن بحر کس الله معروالعد الفرید (ابن عبدریہ) به ۲۵ مسل ۱۹۰۸ معرم المسواسی المحر کس الله بیت بیس کی: اعجاب بن عبد المحلاب ۲ سعد بن افی الب ۳ سال فاری کی جا کہ بیت میں المحد بیت بیس کی: اعجاب بن عبد المحد بین المحد بین المحد بین عاص ۱۹ سعد بن عاص ۱۵ سعد بن عبد الفرادی آب نے بیعت نہیں کی بیال تک کے دعرت عمر کے دور عمی شام عمر وفات پائی ۔ ۱۲ فضل بن عبد الفرادی آب المحد بین المحد الفرید (این المی کی بیال باک کے دعرت عمر کے دور عمی شام عمر مورج الذید (این عبدریہ) عباس ۱۹ میں ۱۳۵ والمی کی ای ۲۳ میں ۱۳۵ والسی قراحی کی ای ۲۳ میں ۱۳۵ والسی قراحی کی ای ۲۳ میں ۱۳۵ والسی قراحی کی ای ۲۳ میں ۱۳۵ والمی تربی المی تربی المی دی المی المی بی بی المی ۱۳۵ والسی قراحی المی دی المی ۱۳۵ والمی دی المی المی بی بی المی ۱۳۵ والمی دی المی المی بی می ۱۳۵ والمی در المی المی در بی المی در المی المی بی می ۱۳۵ میں ۱۳۵ والمی در المی بی می ۱۳۵ میں ۱۳۵ والمی در المی المی المی در المی در المی المی در المی المی در المی المی در المی در المی المی در المی المی در المی در المی در المی در المی المی در المی در

مرتے دم تک اس سے گفتگوند کی (۳۴۱) اور جب حضرت علی طلط ان او گوں سے مصالحت فرمائی آ تو رہ بھی کہد دیا کدان لوگوں نے میرے حق خلافت کو غصب کر کے زبر دی کی ہے حدیث میں صرف مصالحت کا ذکر ہے .

اس کی کوئی تشریح نہیں کی لہذا آپ نے سلح کرتے وقت ان کی بیعت نہیں کی تھی آپ نے ابو بکر سے خطاب کر کے جوارشا دفر مایا تھا آپ نے اس میں کس قد رکھل اور بے بناہ احتجاج فر مایا تھا.

فَإِنْ كُنْتَ بِالْقُرِبِي حَجَجْتَ بَحَصِيمَهُم

فَغَيرُكَ ٱولَىٰ بِالنَّبِيِّ وَٱقْرَبُ وَإِن كُنْتَ بِالشُّورِيٰ مَلَكُتَ امُورَهُم

فَكِيفَ بِهَذَا الْمُشِيرُونَ غُيْبُ

(۱۳۳۱) رجوع كريس مح (بخارى) كاب المغازى باب غزوه نيبرج ۵ م ۱۵ اطمطالع المثعب وطرح على ميج مجمح (بخارى) نيز كتاب المبعاد والمبع والمرح (بخارى) نيز كتاب المبعاد والسير باب فرض الخمس ج م م ۱۳ افست دارالفكر برط استانبول مجمح (بخارى) نيز كتاب الجهاد والسير الفرائفن "باب قول النبي لانورث "(!) ج ۸ م ۱ افست دارالفكر برط استانبول مجمح (مسلم) كتاب الجهاد والسير "باب قول النبي لانورث "(!) ج ۱ م مرباشرح نووى ، كفاية الطالب (مجمح مثان عن عمر و تاريخ مرباشرح نح المبلغة (ابن الى الحديد) ج ۲ م ۱ ط المعمر ، السواعق المحر قد (ابن جر) ص ۸ ط الميمنية مصر و تاريخ (طبرى) ج ۲ م ۲ م ۱ ط المعمر ، السواعق المحرق قد (ابن جر) ص ۸ ط الميمنية مصر و تاريخ (طبرى) ج ۲ م م ۱۰۰۰

#### والي عائب تقير (٣٣٢)

الی بی دلیل جناب ابن عباس نے جناب ابو بکر سے احتجاج کرتے ہوئے پیش کی تھی ان دونوں کے درمیان اس طرح مکالمہ ہوا تو جناب ابن عباس نے فرمایا:

آگرتم نے معرت رسول من آلیکی کے دریع سے قرابت جماکر بی خلافت حاصل کی ہے تو تم نے ہم لوگوں کاحق چینا ہے کو کو تم سے ہم لوگوں کاحق چینا ہے کیونکہ تم سے زیادہ ہم رسول من گیلیکی سے قرابت رکھتے ہیں اورا گرمونین کے دریع تم نافذت دریع تم نے می خلافت مصیل کی ہے تو مونین میں تو ہم مقدم ہیں اگر مونین کے تو سط سے بی خلافت مصیل پہنچی ہے تو جب ہم بی ناپند کرتے ہیں ہم بی تصمیل خلیفہ بنانے پر داختی نہیں تو پھر بی خلافت کیسی جا جسمیل خلیفہ بنانے پر داختی نہیں تو پھر بی خلافت کیسی ؟ (سم سی)

بہرحال جب پیغبر مٹھی کی چیا پیغبر مٹھی کے باپ کے بھائی بیصراحت فرما کیں،رسول کے پچیازاد بھائی رسول مٹھی کی اور بھائی اور دوسرے تمام قرابتداراس سے بے تعلقی ظاہر کریں تواجماع کہاں سے ہوگیا؟

<sup>(</sup>۱۳۴۷) میدودنول شعر نیج البلاغه می موجود میں اور ابن الی الحدید نے اکلی وضاحت شرح نیج البلاغه کی چوتھی جلد صفحه ۳۱۹ پر کی ہے۔

<sup>(</sup>۱۳۳۳) رجوع كرين الاملية والسياسة (اين قنبيه ) ص ١٥ طر مصطفى محرمه، تاريخ (يعقوبي) ج ٢ ص ٢٠ و وشرح نج البلاغه (ابن الي الحديد) ج اص ٢٣١ طرمعر بالتحقيق محر إبوالفضل \_

# وائس جانسلر

# (۱) اللسنت كيت بين كه اجماع اختلاف دور بون كي بعد بواقعار

اہل سنت اس سے انکارنہیں کرتے کہ بیعت مشورہ سے نہیں ہوئی وہ تسلیم کرتے ہیں کہ بالکل نا گہانی اور دفعۃ ہوئی اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس موقع پر انصار نے خالفت کی اور وہ سعد کوخلیفہ بنانا چا ہے تھے اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ بنی ہاشم بھی اس بیعت کے خالف تھے اور مہا جرین وانصار میں جو بنی ہاشم کے طرفدار تھے انھوں نے بھی مخالفت کی اور سب حضرت علی مطابقات کی کوخلیفہ بنانا چا ہے۔ شھے۔

لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ امر خلافت آخر ہیں حضرت ابو بکر کے لیے پایے پیکیل کو پہنچ گیا اور آخر کار
سب نے اضیں امام بنانا پہند کر لیا البذا جب سب نے امام بنانا پہند کر لیا تو وہ زاع بھی برطرف
ہو گیا اختلافات ایک ساتھ دؤر ہو گئے اور سب نے جناب ابو بکر کا بوجھ بٹانے اور خیر خوائی کرنے پر
انفاق کر لیا البذاجس سے حضرت ابو بکر نے جنگ کی سب نے اس سے جنگ کی اور جس سے ابو بکر
نے سلح کی سب نے اس سے لیم کی اور ان کے اوامر ونو ابنی اورا حکامات کو جاری کیا اور کسی نے بھی
ان کی اطاعت سے گریز نہیں کیا لہذا اس بنا پر اجماع کھل ہوگیا اور خلافت کی بیعت سے جموئی اس
سلم عیں آپ کیا جواب دیں گے؟

### حق شناس

### (۱) اجماع بحي نيس موااور نزاع محى دورنه

يوا.

مسلمانوں کا حضرت ابو بحر کا بوجھ بٹانے اور ظاہر و باطن میں ان کی خیرخواہی پر اتفاق کر لیٹا اور چیز ہے اور اجماع کے ذریعہ عقد ظافت کا صحیح ہونا دوسری چیز ہے۔ ان دونوں میں نہ توعقلی تلازم ہے نہ شری ! کیوتکہ امیر المومنین عظیما اور آپ کی اولا دہیں سے ائمہ طاہر میں جہا کا اسلامی حکومتوں کے ساتھ جومناسب طرز عمل رہا ہے۔ وہی ہم لوگوں کا بھی مسلک ہے۔

آپ نے جو کچھ کہا ہے اس کے جواب کی تفصیل عرض کرتا ہوں.

امت اسلام کواس وقت تک سر بلندی حاصل نہیں ہو عتی . جب تک ایک الی سلطنت نہ ہو جو مسلمانوں کی شیرازہ بندی کرے ، ان کے اختلافات و پراگندگی کو دور کرے ، سرحدوں کی حفاظت کرے ، مسلمانوں کے حالات پرکڑی نظر دیھے اور یہ سلطنت اس وقت استوار ہو عتی ہے جب خود رعایا اپنی جان و مال سے اس کا ہو جو بنائے ، حکومت سے تعاون کرے اگر زمام سلطنت کا شرق حاکم لیعنی رسول اللہ مل فی قبل ہے جانشین و نائب کے ہاتھ میں ر بنا ممکن ہوتو بس و ہی فرماں روا ہوگا کوئی دوسرانہیں اوراگر ایسانہ ہو سکے اور مسلمانوں پرشری حاکم کے علاوہ کوئی دوسرا مسلما ہوجائے اور کی صورت میں جس میں اصلی وارث کو (خلافت ) دینے پرآ مادہ نہ ہواور اس کے ساتھ جنگ کرنے سے تفرقہ

میلینے کا خطرہ ہویا وحدت اسلام جیسی اساس ختم ہوجائے یا بیگانوں کے مسلط ہونے کا خطرہ ہو، ہر کا اسلام جیسی اساس ختم ہوجائے یا بیگانوں کے مسلط ہونے کا خطرہ ہو، ہر کا ایسے معاملہ بیس جس بیس اسلام کی عزت وشوکت کا مسئلہ ہو، یا سرحدوں کی حفاظت اور ملک بیس اس وامان کا مسئلہ ہوتو اس صورت بیس امت اسلام پرواجب ہے کہ وہ بادشاہ سے تعاون کرے۔

حضرت امیرالمونین طلعها میی طرز عمل را بهاور آپ کنسل سے جوائد طاہرین جہنا ہوئے ان کا مسلک بھی یک رہا انہوں نے مسلسل مبر کا دائمن تھا ہے رکھا حالا تکدان کی حالت اس جیسی ہور ہی تھی جس کے سکتے میں بڈی چنسی ہوئی ہواور آ تکھوں میں خس و خاشاک پڑے ہوں، دم گھٹ رہا ہو، آ تکھیں جل رہی ہوں مگر وہ صبر کے ساتھ برداشت کرتے رہے تا کدامت والوں کا بھلا ہو ہشوکت اسلام محفوظ رہے۔

اس وجسے بدلوگ انہائی تنی کے باوجود حکام وقت کے سامنے مبرے کام لیتے رہے حالا تکدان کے حق خصب کرنے کے بعد بیکام تنی تر تھا اس کے باوجود ہدایت ورشد کے رائے ویکھاتے رہے حالا تکدائی خلافت و حکومت پر قبضہ تیز دھار چاتو ہے دل ذخی کردیے سے برحکر تھا۔ یہ سب کچھ پیان الی سے وفا کے طور برکرتے رہے اور یہ بیشہ تعارض کے وقت مہم ترکیم برمقدم کرتے رہے۔

ای وجہ سے امیر المونین میں انے خلفاء ثلاثہ میں سے ہرا یک کے ساتھ سیچ دل سے خیرخوائی کی .

ہمیشہ ان کو مشورہ دیتے رہے . خلافت ثلاثہ کے زمانہ میں امیر المونین میں کا کے حالات وطرزعمل کا جائزہ لیجی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امیر المونین میں کا نے اپنے تن سے ناامید ہونے اور جائشنی رسول کا جائزہ لیجی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امیر المونین میں کا نے اپنی ہونے کے باوجود آپ نے مصالحانہ دوش رکھی اور شاہان وقت سے کے واجود آپ نے مصالحانہ دوش رکھی اور شاہان وقت سے کے وآشنی کو اپنا وطیرہ بنا۔

آپ دیکھتے تھے کہ مندرسول مٹھ اُلِیکھ فیروں کے قبضہ پس ہے حالانکہ رسول مٹھ اُلِیکھ آپ کے حوالہ کر گئے تھے گئر پھر بھی ان سے آ مادہ پیکار نہ ہوئے اپنا حق لینے پر کمر بستہ نہ ہوئے مرف ای لیے تا کہ امت کا بھلا ہو وین پر آ کچ نہ آئے ۔ آپ نے آغاز سے قطع نظر کرکے انجام کو ترجیح

دی آخرے کو دنیاوی ریاست پرترجیج دی۔اس کے لیے آپ کو جو متعتبی جمیلیٰ پڑی جن ہولناک مرحلوں سے گزرتا پڑاکسی اور کے ساتھ ریہ با تیں پیش نیآ کیں

آپ کے دوٹی پردوایے گراں ہو جھتے جوآپ کو تھارے نے ایک جانب ظادت رسول کمام نصوص وتا کیدات پینمبر مٹھی آئی کے ساتھ دل کوخون کردیے دالی آ داز اور جگر کو چاک چاک کردیے والی کراہ کے ساتھ آپ سے فریاد کردی تھی آپ کو بے چین بنائے جاری تھی (۳۳۳) دوسری طرف فتندونساد کے اُٹھتے ہوئے طوفان سہائے دے رہے تھے۔

جزیروں کے ہاتھ سے فکل جانے ، عرب میں انتقاب عظیم ہر یا ہونے اور اسلام کے نیخ وہن سے
اکھڑ جانے کا اندیشہ تھامدینہ واطراف مدینہ کے عرب منافقین (جنسی قرآنی نص میں منافق کہا گیا
بلکہ بیاتو کفر و نفاق میں بہت سخت تھے ) خدائی حدود میں تا آگاہ لوگوں میں سزاوار تر تھے
الکہ میات معزب رسول شاہ آیا ہم کی آگھ بند ہونے کے بعد ان کا اثر بہت بڑھتار ہا، اور مسلمانوں کی
حالت بالکل اس بھیڑ بکری جیسی تھی جو جاڑے کی تاریک داتوں میں بھیڑ ہوں اور در شدول کے
درمیان بھی تھی جرے۔

مسیلم کذاب بطلح بن خویلداور جاح بنت حارث بیسے جموئے معیان نبوت پیدا ہو چکے تھاور ان کے ماننے والے اسلام کومٹانے اور مسلمانوں کی تباہی ویربادی پر نیلے ہوئے تھے قیمرو کسریٰ وغیرہ تاک میں تھے.

غرض اور بھی بہت سے دہمن عناصر جو محد وآل محد مثلی آیا اور بیروان محد مثلی آیا کے خون کے بیاسے تعاور کلمہ اسلام سے فار کھاتے تھے براغم وغمداور شدید بغض وعناور کھتے تھے بیتمام گروہ

<sup>(</sup>۱۳۳۳) حاشینمبرا۹۲،۹۲،۹۲،۹۲،۹۸ ملاحظ فرما کیں۔

<sup>(</sup>۲۲۵) موروتوبه (۹) آبد ۱۹۰

ال فکر میں سے کہ کی طرح اسلام کی بنیا د منہدم ہوجائے اور جڑا کھڑ جائے اور اس کے لیے ان بیں بوی تیزی پیدا ہو چک تھے تھے کہ ہماری آرز دکیں برآ کیں رسول مٹی اُلیام کے اٹھ جانے ہے موقع ہاتھ آیا لہٰذااس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور قبل اس کے کہ ملب اسلامیہ کے امور میں فلم پیدا ہو، حالات استوار ہوں اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔

اب آب انداز وفر ما کیل کدامیر الموشین میلانیم کے قدم ان خطروں کے درمیان تھے ایک طرف حق مث رہا تھا، خلافت ہاتھوں سے جارتی تھی دوسری طرف اسلام تباہ و برباد ہور ہا تھا لبندا فطری وطبعی طور پر امیر الموشین میلانگ کے لیے بس بھی راہ تکائی تھی کہ اسلام کی زندگی کے لیے اپنے حق کو قربان کردیں عام مسلمانوں کی بھلائی کی خاطر اپنی محرومی گوارا کرلیں۔

ظیندا اس نزاع کاختم ہوتا اور دھنرت ابو بکر اور آپ کے درمیان اختلافات کا برطرف ہو جاتا صرف وین اسلام کی جابی اور سلمانوں کی بربادی کے خوف کی وجہ سے تھا آپ، آپ کے تمام کھر والوں ، مہاجرین وانصاریش آپ کے طرفداروں نے اس طرح صبر کیا جیسے وہ خض صبر کرتا ہے جسکی آئکھوں میں خس خاشاک پڑے ہوں اور کھے ہیں بڈی پھنس کی ہو۔

رسول ملٹھ کیا ہے بعد امیر المونین طلعنا کے مرتے دم تک کی تقریری، خطبے، گفتگو کیں، اس سلسط میں تین ثبوت ہیں اور اس کے متعلق ائمہ طاہرین جو سے متواتر حدیثیں موجود ہیں. (۳۴۷) سکین انصار کے سردار سعد بن عبادہ نے تو حضرت ابو بکر وغمرے آخر تک مصالحت ہی نہ کی ان

میں اور شیخین میں میں میں میں نہ ہوا جمد کے موقع پر نہ جو کی نماز میں کی جماعت میں بھی میشخین کے ساتھ و شرکی نہ ہوا جد کے ماتھ و شرکی نہ ہوئے انھوں نے مجھی الن دونوں حضرات کی باتوں پر کان ندد حرا اور ندان کے اوامرونوای کا اثر ان کے دل پر ہوا. بالا خر حصرت محرکے عہد خلافت میں ، مقام حوران پر جناب سعد اچا تک طور پر آل کرڈالے گئے اور مشہور کیا گیا کہ انہیں جن نے بارڈ الا ہے۔ (۳۲۷)

انھوں نے سقیفہ کے دن اور اس کے بعد بھی جو باتیں کہیں ان کا ذکر ضروری معلوم نہیں ہوتا (۳۳۸)سعد بن عبادہ کے اصحاب جیسے حباب بن منذر دغیرہ (۳۴۹)۔

( ٣٧٧) سعد بن عباده \_ ابوثابت ان لوگول سے جیں جو' بیعت عقبہ''' جنگ بدر' وغیرہ میں شریک تھے اور وہ طابغہ خزرج کے ریس دسر پرست ، زعیم سخاد تمند اور انصار کے ہزرگ تھے۔

ابو کمرکی بیعت ندکرنے کے سلیلے میں رجوع کریں تاریخ (طبری) جسم ۲۲۴ الاستیعاب (ابن عبدالبر) ور حاشیہ الاصابہ (ابن تجر) ج۲م میں میں الاصابہ (ابن تجرعسقلانی) ج۲م میں العقد الفرید (ابن مبدرتبہ) جسم ص ۲۵۹ و ۲۷۰ طلحیته ات کیف والنشر معر الامامہ وانسیاسہ (ابن قتیبہ) جامی ۱۰ مروج الذہب (مسعودی) ج۲ ص ۱ میں اسدانظا بد (ابن اثیر) ج۲م میں ۲۸ وجسم ۲۲۳، ۲۲۳ و ۳۳۳ واسا الکامل (ابن اثیر) جسم ۳۳۳، شرح منج البلاغہ (ابن الی الحدید) ج۲م و اولاد معر با تحقیق محد ابوالغشل۔

(۱۳۲۸) رچوع کریں تاریخ (طبری) ج ۳ ص ۲۱۸-۲۲۳، الکامل (این اشیر) ج۲ ص ۳۲۸ وا۳۴۸ والامامه والسامه (این قتیه وینوری) ج اص ۱۰

(۱۳۲۹) حباب بن منذرانسار کے بررگان، رؤسااور شجاعان سے تھا۔ انہوں نے جنگ 'بدر' و' آفد' کے علاوہ دوسری جنگوں میں شرکت کی نیز وہ رئیس وسر پرست فزرج بھی تھے۔ ان کا شارانسار کے خاوتمندول اور بزرگوں میں ہوتا تھا۔

رجوع كرين الاملية ولمسياسه (اين قتيه ) جام ٥٥ ، شرح نيج البلانه (اين الي الحديد) ج٢ م ٩٥٨ وامعر با مختيق مجر ابوالغضل ، تاريخ (طبرى) جسم ١٣٠٠ والكامل في الباريخ (اين اثير) جسم ٣٣٩ و ١٣٠٠ - اوردیگرانسارنے بھی خوثی خوثی بیعت نہیں کی بلکدان سے زبردتی بیعت کی گئی اور وہ جروتشدو کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہوگئے (۳۵۰) لہذا تلوار کی باڑھ سے ڈراکریا گھریش آگ (۳۵۱) لگا کرز بانیں خاموش کردی جائیں جمع کو ہمنو ابنالیا جائے تو کیا ایسی بیعت واقعی ہوگی ؟ اور ایسا اجماع اس ابتماع کا مصداق ہوگا جس کے متعلق رسول ملٹ لیکٹی تجے نے فرمایا تھا کہ:

> لا تَحْقَمِعُ أُمْتِي عَلَى المَحْطَاءِ ميرى السَّع بَحِى مُطَارِجْنَ شہوگ۔

(۳۵۰) رجوع کریں شرح نیج البلاغہ (ابن الی الحدید ) ج۲ ص ۳۹،۱۱،۹۰،۳۷،۴۷،۳۵،۱۹۹ ط معر با تحقیق محد ابوالفعنل\_

(۲۵۱) بدهمکی کداس گر کو گھر والوں کے ساتھ ہی آگ دگادیں محمتو اثر اور قطعی ہے۔

رجوع كري الناملة والسياسه (ابن تثنيه دينوري) ج اطمعطى محير معر، العقد الفريد (ابن عبدريّه ماكل) ج ٣ ص ٢٥ و ٢٥ و ٢٢ م ٢٥ ط معر بالتحقيق محير من ٢٥ و ٢٥ و ٢٥ و ٢٥ من ٢٥ ط معر بالتحقيق محير البياغة (ابن ابي الحديد) ج٢ م ٢٥ ط معر بالتحقيق محير ابوالفضل ، تاريخ (طبري) ج ٢٠ ص ٢٥ وأكمل والمحل (شهرستاني) در حاشيه الفعسل (ابن حزم) ج اص ٢٠ وأكمل والمحل (شهرستاني) در حاشيه الفعسل (ابن حزم ٢٠ ٥٠ تاريخ (ابن ودركماب عبدالله بن ما ١٩ والمدعم من ١٠ والفعد بي (علامداهي) ج من ١١٠ و تاريخ (ابي الفداء) حمل ١٢ ورحاشيد الكامل (ابن الهيم) ج ٢٠ و در الغد بي (علامداهي) ج من ١٢ ورحاشيد الكامل (ابن الهيم) ح ٢٠ و در الغد بي (علامداهي) ج من ١٢ ورحاض ك از تاريخ (ابي الفداء) حن ٢٥ والفعد بي من ١٩ والمداهي المناء (عررضا كواله) ج ٢٠ ص ١٩٠٤.

حضرت ابو بكركے افسوں كے سلسلے هيں رجوع كريں تاريخ (طبرى) جسم سه ۱۳ ط دارالمعارف معر، مروج الذہب (مسعودى) جسم ۱۳ مالا علمة والسياس (ابن قتيب ) جامل ۱۸ مثر تنج البلاغه (ابن الجالمة بد) جسم ۱۵ معر بالتحقیق محر ابوالفضل والعقد الفريد (ابن عبدرب) جسم ۲۲۸ ط لجنة التا ليف والنشر و دركتاب عبدالله بن سبا (علامة عسكرى) جامل ۱۹۰۱: كنز العمال (متنى بهندى) جسم ۱۳۵ منتخب الكنز العمال (متنى بهندى) جسم ۱۳۵ منتخب الكنز العمال (متنى بهندى) جسم ۱۳۵ منتخب الكنز العمال (متنى بهندى) عاشيد مسند احمد بن عنبل جسم ۱۷۱ مال الوعبيده) من ۱۳۱ مال الميح الن جسم ۱۸۹ متر جمدا في بمراز تاريخ ومثن (ابن عساكر شافعى)، وتاريخ (ذبحى) جام ۱۳۳۸ -

# وائس جإنسلر

یہ کیے ممکن ہے کہ صحابہ کرام حضرت امیر المونین کے متعلق نص منکر اس سے رو گردانی کریں؟

الل سنت محاب کورسول می این ادام و دوای کی مخالفت سے پاک بجھتے ہیں وہ اطاعت و فرمانیرداری اوراحکام کی بچا آ دری کے علاوہ اور کسی چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے ۔ لہذا کیے ممکن ہوسکتا ہے کہ وہ معرت علی بیا آ دری کے علاوہ اور کسی چیز کا تصور بھی اعلان سیں اور اس سے روگروانی ہے کہ وہ معرت علی بیات کے متعلق پینیبر میں آئی آئی کا صرح اعلان سیں اور اس سے روگروانی کریں اور وہ بھی ایک مرتبہیں بلک تین مرتبہ

### حق شناس

(۱) بعض نصوص سے اصحابہ کرام کی روگردانی کی وضاحت۔ (۲) حضرت کا حق نہ ملنے کے باوجود مبر وشکر کرنے کی دلیل۔

(۱) اکر محابری سرت کے مطالعہ سے ہم اس نتیجہ پر وینچتے ہیں کہ دوان نصوص پر عمل پیرا ہوتے سے اور اخروی امور سے اور ان ادکام پیغیر مانی لیکنی اور ترجی سے جو صرف دین کے متعلق ہوتے سے اور اخروی امور سے متعلق ہوتے ہیں قبلہ رخ ہوتا سے مختص ہوتے ہیں قبلہ رخ ہوتا سے مختص ہوتے ہیں قبلہ رخ ہوتا نمازی حالت ہیں ضروری ہے ۔ یا پیغیر مانی لیکنی کم ہے کہ دن میں اتی نمازی واجب ہیں اور رات میں اتی مانی حالت میں مانی کہ اور نماز کا طریقہ سے ہیا پیغیر مانی لیکنی کم کہ خانہ کعبہ کا سات، میں اتی جرنمازی اتی رکھیں ہیں اور نماز کا طریقہ سے ہیا پیغیر مانی لیکنی ہوخالص اُخر دی نفع مرتبہ طواف کرتا چاہیے بخرض ای جیسے اور دیگر ارشادات واحکام پیغیر مانی لیکنی ہوخالص اُخر دی نفع سے محتص ہیں ،ان کی تو دواطاعت کرتے ہے۔

لیکن بیغیر می آنی آنی کے وہ ارشادات جن کا تعلق سیاست سے ہوتا تھا جیسے دکام وافسران کا تقرر، سلطنت سے قوانین وقواعد کی ترتیب و تدوین، امور ملکت کانظم وانتظام، فوجی محرتی، نشکر کی روا گی وغیرہ جیسے امور میں وہ پیغیبر مٹھ آبائے کے اقوال دار شادات کی تغیل ضروری نہیں سمجھتے تھے. بلکہ اپنی سوچ سمجھ کو بھی دخل دیتے تھے اور اپنی نظر دفکر اور اجتہا دے لیے بھی مخواکش باتی رکھتے

لبذاجب بھی انھوں نے دیکھا کرخالفتِ رسول مٹھ آئے میں ہماری قدرومنزلت بو سے گی یا ہماری مکومت کو فع ہے گا ہماری حکومت کو فع ہے گانھوں نے فورارسول مٹھ آئے ہے کہ کے کھم کو پس پشت ڈال دیا۔

انھیں بیشن عالب بیدا ہو چکا تھا کہ عرب والے حضرت علی الله کے سامنے سرنہ جھکا کیں گے اور سول ملٹی ایک غلافت کا جواعلان کیا ہے تو وہ رسول ملٹی ایک غلافت کا جواعلان کیا ہے تو وہ رسول ملٹی ایک غلافت کا جواعلان کیا ہے تو وہ رسول ملٹی ایک غلافت کے لیے اپنی تلوارے علی ملائے ہے اور خدا کا بول بالا کرنے کے لیے اپنی تلوارے ان کے خون کی تدیاں بہائی جیں جن کی مدد کرنے میں ان سے ہمیشہ برسر پرکارر ہے یہاں تک کہ سرکش وضدی کا فروں کی تمام کوششیں رائے گال ہو کی اور خدا کا تھم عالب ہو کے رہا لہٰ ذاان صالات میں جب تک عرب والوں پرتشد دنہ کیا جائے وہ علی اطاقت کا میں جب تک عرب والوں پرتشد دنہ کیا جائے وہ علی اطاقت کا سے تھا کہ میں ہوئی میں گے۔

ائل عرب کی عادت وقطرت میں بیات داخل تھی کہ اگران کا کوئی محف آل کردیا جاتا تو جب تک اس کا انتقام ندلے لیتے جین سے نہ بیضتے زمانہ تی تجبر مل اُلی اُلی میں اسلام نے نہ معلوم کتنے کا فروں کا خون بہایا ان سب کا انتقام وہ حضرت علی بیٹ سے لینے کی فکر میں تھے کیونکہ درسول ملتی اِلیّم کے دنیا سے فون بہایا ان سب کا انتقام وہ حضرت علی بیٹ سے این اُلی میں سواحضرت علی بیٹ اُلی کوئی شخص ایسانہیں تھا جس سے ان اُٹھ جانے کے بعد آ ب کے خاندان میں سواحضرت علی بیٹ اُلی کوئی شخص ایسانہیں تھا جس سے انتقام میں جانوں کا بدلہ لیا جاسکتا کے کوئکہ عرب بمیشہ خاندان کے سب سے بہتر فرداور ممتاز ہتی سے انتقام لیا کرتے تھے۔

اور حفرت علی میلندای ہائم میں سب سے بہتر بھی تھے اور رسول مُن آیا آئی کے بعد مسلماً افضل و متاز بھی تھے ای وجہ سے اہل عرب آپ کے تعلق زمانہ کی گردشوں کے منتظر رہے بتمام امور الٹ ملٹ کردیے آپ سے اور آپ کی اولا دے پوری پوری کاوشیں دل میں رکھیں ، آفتیں ڈھا کیں . نیز قریش کو بالخصوص اور الل عرب کو بالعموم حضرت علی التفاای طرف سے اس بات کا برداغم وخصہ تھا کہ آپ دشمنان خدا کوئتی سے کچل ڈالتے اور جو فحض حدود اللی سے تجاوز کرتا اور حرمت خداوندی بر باد کرتا اسے دردناک مزا دیتے تھے عرب والے ڈرتے تھے کہ اگر علی میلینظ عاکم ہو گئے تو اجھے کاموں کا بدی بختی سے تھم دیں گے اور بری باتوں سے دو کئے میں بختی کریں گے۔

وہ رعایا یس کوئی اخیاز رواندر کھیں گے ، ہرایک سے عادلانہ سلوک کریں گے ، ہر معاملہ بیں سب کو معاملہ علی سب کو م مداہر مجھیں گے ،ان سے کی بات کی طمع ہی نہیں رکھی جاستی اور نہ کسی کی من مانی ہوگی ، جب تک وہ ان سے حق وصول نہ کرلیں توت و طاقت والے ان کے نزدیک ضعیف و ذکیل رہیں گے اور حقیر

ونا توال ان كرز ديك توى وكزيز مول م جب تك ان كاحل ند دلوادي.

لہذاا بیے مخص کے آ مے عرب والے کیو کم راضی خوشی سر جھکا تا پہند کرتے حالا تکہ قر آن ان کے متعلق فرمار ہاہے.

وہ کفر و نفاق میں انتہا کو پہنچے ہوئے اور اس قابل ہیں کہ ضدا کی نازل کردہ صدود کو نہ پہنچائیں۔(۳۵۲)

اور نيز فرمايا:

مدینہ کے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جونفاق ہیں بہت تخت ہیں تم ان کوئیں جانے ہولیکن ہم خوب جانے ہیں وہ ہروقت جانے ہیں۔ (۳۵۳) بہر حال ان کے درمیان بغض و کیندر کھنے والے جاسوں بھی ہیں وہ ہروقت مسلمانوں ہیں شروفساد ہریا کرنے میں تیارر ہے ہیں

قريش اوركل عرب حضرت على الناك حدد كمة تعدد من جل ترجة تع خداوندعالم

<sup>(</sup>۳۵۲) سوده توبه (۹) آبد ۱۹۷

<sup>(</sup>۳۵۳)سوروتوبه (۹) آميه ۱۰۱

ای دجہ سے حمد کے پچھومنافقین کے دلول میں رینگنے لکے اور تمام فاسقین وٹا کھین و قاسطین و فارقین تک کھیں و قاسطین و فارقین تک گئے کہ ہم عہد دیان تو ڑکے رہیں گے البذا جو پچھنصوص، پیغیبر طرفیاً آئیلم نے ارشاوفر مائے متحصب کو انھوں نے پس پُھست ڈال دیا اور یول مُعلا بیٹھے جیسے حضرت رسول میں آئیلم نے بھی پچھ کھا جی نہتھا۔
جی نہتھا۔

ای طرح تمام قریش اور عرب ول سے خوش تھے کہ خلافت ہمار سے قبیلوں میں باری باری گھوتی رہے گی انھیں اس کی بوی طبح تھی قبند انھوں نے بینیت کر لی کہ دھنرت رسول میں آئی آئی ہے نے لی بینیت کو لی کہ دھنرت رسول میں آئی آئی ہے نے لی بینیت کو فلافت کے لیے جینے عہد و پیان کیے ہیں سب تو ڈو یے جا کیں جمکم ارادہ کرلیا ۔ کمریا ندھ کی کہ علی تینی کی خلافت کے جینے قول وقر ارہوئے ہیں سب کوشکست وریخت کر کے دہیں کے لہذا انھوں نے باہم انھاتی کرلیا کہ تم ولے سے بھی بھی انھاتی کرلیا کہ تمولے سے بھی بھی ان کرلیا کہ تمولے سے بھی بھی ان ان نصوص کو یا دنہ کریں گے آپس میں مطر کرایا کہ ہم خلافت کو نی میں آئی ہے مقرر کردہ جانھیں اور معین کردہ ولیع بدے ہاتھ میں نہ جانے دیں گے۔

لہذاانھوں نے فلافت کوافقیار وانتخاب پر موتوف کیا الکشن کے ذریعہ خلیفہ مقرر کرنا طے کیا تا کہ جتنے قبائل ہیں ان میں سے ہر قبیلہ کوخلافت پانے کی امیدر ہے خواہ کچھمدت بعد ہی۔

اگروہ لوگ نصوص پینمبر مٹھ آیکھ کی پیردی کرتے ،رسول مٹھ آیکھ کا تھم مانے اوررسول مٹھ آیکھ کے بعد حصرت علی پیشاکومقدم بجھنے تو اہلیت جبھا سے بھی خلافت با ہرنہ جاتی کیونکدرسول مٹھ آیکھ فیریم اور دیگرمواقع پر اہلیت بھی کا کہ تاب خدا کے لازم وطزوم بنا چکے تھے قیامت کے دن تک انہیں ارباب

اعتل وہوٹ کے لیے نمونہ ممل قرار دیا تھا۔

النداالل بیت بین سے خلافت لگتی می نبیں اور عرب بدیر داشت نبیں کر سکتے تھے کہ خلافت ایک بی گریش مخصر رہے خصوصاً ان کا ہر داشت کرنا اس وجہ سے زیادہ مشکل تھا کہ جملہ قبائل کے دل میں خلافت کی ہوئی تھی اور ہرخاندان اس کا آرز ومند تھا.

نیز ہروہ مخص جس نے ابتدائے عہد اسلام میں قریش وکرب کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کر یوں نے ہائمی نبوت کے آگے سرنہ جھکایا سرور کا نئات جوئی ہائم کے چٹم و چہائے تھے کی نبوت اس وقت تک تنایم نہ کی جب تک انہیں شکست نہ دی گئی جب تک ان کی ساری قوت زائل نہ ہوئی اور سارا کس میل نہ نکل کیا تو وہ یہ کو کر پند کر سکتے ہیں کہ نبوت و فلا فت دونوں کی ورنوں نئی ہائم ہی میں مخصر رہیں خود حضرت عمر نے ایک مرتبہ حضرت عبد اللہ بن عباس سے تعکی و دونوں کی ہے کہا تھا کہ عرب والوں نے ناپند کیا کہ تم میں نبوت بھی رہے اور تم میں فلافت بھی (۳۵۴)

(۲) سلف صالحین کے لئے مکن ہی نہ تھا کہ ان اوگوں کونص کا پابند بنا کمیں وہ ڈرتے تھے کہ اگر ان سلف صالحین کے بائے تو کہیں یہ اسلام سے برگشتہ نہ ہوجا کمیں ، اور اگر ان حالات بل اختلاقات دہوت کہیں یُر سے نہائے رونما نہ ہوں رسول مٹی آئی آئی بند ہوتے ہی دلوں کا محوث آ شکار ہو چکا تھا، رسول مٹی آئی گی مدم موجودگی کے باعث منافقین کی شوکت اور زور پکڑر ہی تھی ۔ کا فروں کے نفوس مرکش ہو میکے تھے اور ارکان دین بی ترازل بید اہو چکا تھا ۔

مسلمانوں کے دل شکت تھادر سول النہ اللہ کے بعدان کی حالت بالک اس بھیز برک کی طرح

<sup>(</sup>۳۵۳) دیوع کریں شرح نج البلاغہ (این انی الحدید) ج۱ام ۵۲ مام با تحقیق محد ابوالعنول الکال فی الثاریخ (این اثیر) چ۳ ما دارصادِ دوتاریخ (طبری) جهم ۲۲۳ و دارالعارف معر



ہوری تمی جو جاڑے کی تاریک راتوں میں بھیڑیوں اور وحثی در ندوں کے درمیان بھٹتی پھرے۔
عرب کی اکثر جماعتیں مرقد ہو پھٹی تھیں دوسر بے لوگ بھی مرقد ہوجانے کا تہیہ کر دہ شے جیسا کہ
پہلے وضاحت کر چکا ہوں البغدا ان حالات میں امیر الموشین میں اور میں میں اور الموشین میں اور سے تھے کہ اگر میں لوگوں کے
امورا بے ہاتھ میں لینے کی جدو جہد کرتا ہوں تو بردی تباہی تھیلے گی فتند و نساد پڑنے اور مسلمانوں کا نظم
بناہ ہونے کا خطرہ تھا لوگوں کی اندرونی کیفیت بنا چکا ہوں ۔ اور منافقین کی حالت کا تذکرہ بھی ہو چکا
ہے۔ منافقین فیظ وضنب کے بارے انگلیاں چبار ہے تھے، مرقد ہونے والوں کا وہ عالم ، کا فروں کا
وہ الممتا ہوا طوفان ، انصار مہاج مین کی مخالفت پر کمر بستہ تھے اور ان سے جدا ہوگئے تھے اور کہ در ہے۔
"

ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک امیرتم میں سے (۳۵۵).

البذاال بنگاے کے خیال نے امیر المونین معظما وجود کیا کہ وہ ظافت کے مطالبہ سے دستبر دارہو کر کتارہ کس ہوجا کیں کیونکہ آپ کو اچھی طرح یقین تھا کہ ان حالات میں اگر میں خلافت کا مطالبہ کرتا ہوں تو امت کے لیے بوا خطرہ پیدا ہوجائے گا۔ دین پر بڑی تبائی آئے گی البذا آپ نے اسلام اور علمة المسلمین کی بھلائی کو مقدم رکھا اور آخرت کو بہتر بھتے ہوئے طاقت کے ذریعہ خلافت کا مطالبہ نہ کیا اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دی جعزت خانہ شین تو ہو گئے لیکن بعت نہ کی اگر چہ آپ کو دو وجیم کے ساتھ کھر سے نکال بھی گیا (۲۵۲).

(۳۵۵) رجوع كرين تاريخ (طبرى) جهاص ۲۱۹،۲۱۸ و ۱۳۰ ط دار المعادف معر، شرح تي البلاغه (اين الي الحديد) جهام ۲ و۹ طامعر بالتختيق محدالوالفشل وتاريخ (ليقولي) ج٢ص ۲ ا-

(٣٥٢) وجوع كرين المعقد الغريد (ابن عبدر سه ماكلي) جهم ٣٣٥ طالجنة المنا ليف والمتشر معروشرح نج البلاغه د مديد الماري من من من من من المنافعة

(ائن الى الحديد) جهم ١٥٥ وإب بيروت.

اور آپ اپنے حق کی حفاظت کے لیے لوگوں سے احتجاج فرماتے رہے ۔اگر آپ بیعت کر لیتے تو آ لوگوں پر ججت قائم ندہوتی ،آپ نے وہ طرز عمل اختیار کیا جس سے دین پر آپنے بھی ندآئی اور آپ کا حق خلافت بھی محفوظ رہا۔

میکام آپ کی بالغ رائے ، صائب النظری اور حلم و برد باری کاپیة دیتا ہے لہذا آپ ان حالات میں ان جیسا بلنداور وسیع القلب شخص دیکھا سکتے ہیں؟ کہ جے خدانے دین کی سب سے بوی فضیلت سے نوازا ہے اور وہ اپ حق سے دستبردار ہوجائے لیکن نیتجناً ان دونوں راستوں میں ہے اس عمل کو اختیار کرنا زیادہ مفیداور سود مند تھا کیونکہ قر ب البی بھی ان کے ساتھ ہی رہا.

ره محے خلفاء ثلاثداوران کے ہوا خواہ ، تو انھوں نے بھی خلافت امیر الموثنین بیلینا کے متعلق تمام نصوص کی جوتا ویلیں کیں ، معانی بدلے اور ایسا کرنے میں وہی اسباب کارفر ماہتے جوہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ چکے ہیں اور ان سے ایسا ہونا کوئی تجب خیز بھی نہیں تھا ، کیونکہ ہم ابھی آپ سے ذکر کر چکے ہیں کہ سیاست ، ملک، حکام کا تقر رقوا نین سلطنت کی تر تیب وقد وین ، امور مملکت کے قلم وانظام کے متعلق سیاست ، ملک، حکام کا تقر رقوا نین سلطنت کی تر تیب وقد وین ، امور مملکت کے قلم وانظام کے متعلق حضرت ما اللہ اللہ اللہ کے جواحکام وفرا مین تھے ان کی تاویل کرنے اور اپنے اجتہاد سے کام لینے کے وہ کتنے ماہر تھے قالبًا وہ خلافت کو فراجی چر بہتھتے ہی نہ تھے اس وجہ سے مسئلہ خلافت میں رسول ما اللہ اللہ کے خالفت بھی ان کے ذریک اجمیت نہ رکھتی تھی ۔ خالفت بھی ان کے زدریک اجمیت نہ رکھتی تھی ۔

جب تمام خاطر خواہ امور انجام پاگئے، اور زمام خلافت پر دستری ہوگی، تو انھوں نے بوی دور اندیشی سے ان نصوص کوکوکر ناشروع کیا اور جو تھے بھی بھولے سے ان نصوص کا ذکر کرتا یا اشارہ کرتا تو اس پرتشد دکرنے لگتے

اور جب ان کونظام سلطنت کی حفاظت، دین اسلام کی اشاعت ملکوں پر پنتی یا بی دولت وطاقت پر تسلط دافتد ارمیسر ہواادرخود کوعیش وعشرت میں نے ڈالا تو انھیں بڑا فروغ ہوا.ان کی قدر ہڑھ گی لوگ ان سے حسنِ خن رکھنے لیکے دلول میں ان کی مجت پیدا ہوتی عمی اورلوگوں نے ان نصوص کو جملانا

شروع كيا اور وفة رفة فراموش كرنے كلے.

ان کے بعد زمام حکومت بنی امیہ کے ہاتھوں میں آئی ان کی اصلی غرض بی بھی تھی کہ سی طرح

الل بيت جيهم نيست و نابود مول: تا كدان كدل كواس تشفى مو.

، محران سب باتوں کے باوجود ہم تک صریح نصوص ادر سیح سنن داحادیث بینچتے رہے اور ہمارے

لئے،ا ثبات من كيطور بروى روايات ى كافى يى

وائس جإنسلر

(۱)ان نعوص کو پیش کرنے کی درخواست جن پرمحابہ نے عمل نہیں کیا۔

آپ کی آخری گفتگو کو جتنا میں بعید بجتنا تھا آپ نے مجوز نہ طور پراے ثابت کر د کھایا اور ایساواضح نقشہ تھنج کر د کھا دیا کہ جس سے انسان جبرت میں ڈوب جاتا ہے. پاک دمنز و ہے وہ ذات جس نے بر ہان کی شاخوں کو آپ کے لئے زم اور بیان کی گرہوں کو مرتسلیم نم کیا ہے۔

کاش آپ ان مواقع کی طرف اشارہ بھی فرما دیتے جہاں انہوں نے صریح نصوص کی خلاف ورزی کی تا کہ حقیقت اچھی طرح منکشف ہو جاتی اور ہدایت کا راستہ بخو بی واضح ہوجاتا. بہر حال میر کی درخواست ہے کہ کتب اخبار میں اہل سنت طریق سے ان کی سیرت اور شرح زندگی تفصیل سے بیان فرمائے۔

### حق شناس

(۱) جعرات کے دن کی مصیبت۔ (۲) جس کا پیغیر نے تھم دیا تھا،اس کی نافر مانی کے بعد عدول کرنے کی وجہ۔

(۱) جہاں ارشادات تغیر ملتی الله کی مخالفت کی کئی وه مواقع شار سے باہر ہیں۔(۳۵۷) ان میں سے پنجشند کے دن والا حادثہ عظمیٰ ہی کافی ہے جومشہور ترین تغیوں اور بخت مصیبتوں میں سے ایک ہے جسمتم مار باب محاح اور اصحاب سنن نے بیان کیا ہے اور تمام الل سیر ومورضین نے قل کیا ہے۔

ان جی سے امام بخاری ابن عباس سے روایت کرتے ہیں: جب رسول مرفی آیلیم کے انقال کا وقت قریب پہنچا اور آپ مرفی آیلیم کے گھر میں بہت سے اشخاص متھے جن میں حضرت عمر بھی تھے جضرت مرفی آیلیم م نے فرمایا:

(۳۵۷) تقریباً ایک سوایی موارد جهال ان لوگول نے نعم کی مخالفت کی دیکھیں: کماب اُمھ والاجتهاد (علامہ سیدشرف الدین موسوی عالمی )ویاتر جمہ قاری بنام''اجتهاد درمقاعل نص'' هَلُمُ الْكُتُبُ لَكُمْ كِتَاباً لا تَصِلُوا بَعْدَهُ.

میرے پاس آؤتا کہ میں تنھیں ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ میرے بعدتم مجھی عمراہ ندہو.

اس پر حفرت عمر بولے کہ حفرت رسول مٹھ اللہ پر درد کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس کلام مجید موجود ہا اور دی ہمارے لیے کانی ہے اس پر گھر جس جولوگ بنے ان جس اختلاف ہوگیا آئیں جس جھڑنے گئے .

العمل کہتے تھے کہ قلم ودوات کو حفرت رسول مٹھ الآ آئی جس جھڑنے کے .

رسول ایسا نوشتہ لکھ دیں کہ پھرتم بھی گمراہ نہ ہوسکو اور بعض حفرت عمر کی جموائی کر دہ ہے تھے . جب اختلاف و تکرار کی صدا کیں باند ہو کی تو حضرت رسول کے خراب کے تھے ۔ جب اختلاف و تکرار کی صدا کی باند ہو کی تو حضرت دسول کے خرابا کے تم میرے یاسے اٹھ جاؤ۔

ابن عباس کہتے ہیں کہ: ساری مصیبت یہ ہوئی کہ لوگوں نے باہم اختلاف کر کے شوروغل مجا کر مفرت رسول کو دونوشتہ نہیں لکھنے دیا۔

ال صدیث کے صادر اور محج ہونے میں کی تم کا شک دشبنیں ہے، امام بخاری نے محج بخاری میں اس صدیث کے صادر اور محج ہونے میں کی تم کا شک دشبنیں ہے، امام میں درج کیا ہے، امام میں اس صدیث کو متعدد جگہوں پر ذکر کیا ہے، امام مسلم نے بھی اسے جھلم اس صاح وار باب احمد نے اپنے مند میں ابن عباس سے اس صدیث کی روایت کی ہے، نیر جملہ اس صاح وار باب سنن نے اس صدیث کو درج کیا ہے (۳۵۸) مگر ان سب نے الفاظ میں تعرف کردیا ہے، منہوم و سنن نے اس صدیث کو درج کیا ہے (۳۵۸)

<sup>(</sup>۳۵۸) رجوع كرين سيخ (بخارى) كتاب الرضى باب قول الريض "قومواحى" ن عص ١٥٦ ما محد على سيخ وط مطالع المثعب مسيخ (مسلم) ورآخر كتاب الوصية ع ااص ٩٥ مامعر باشرح نووى، مند (احمد بن جنبل) ج٠٠ ص ٢٥١ ح ٢٩٩٢ (باسند سيخ ) ما دارالمعارف معر

معى قوايك ى ركما ب مرالفاظ بدل دييس كونكه حفرت عرك إصلى الفاظ يهتے:

إنَّ النَّبِيِّ يَهْجُرُ .....

رول الماقية فم إن الكرد ع ين

لین محدثین نے اس کے بجائے لکھا کہ

إِنَّ النَّبِيِّ قَلْ غَلَبٌ عَلَيْهِ الْوَجَعُ

رسول المفاليق في وردكا غلب.

ساس لین کرعبارت تہذیب کے پیرائے میں ہوجائے اور حضرت عمر کے اس جملہ سے حضرت رسول کی اہانت میں کی ہوجائے۔

اس کی دلیل وہ روایت ہے جے ابو بکر احمد بن عبد العزیز جو ہری نے کتاب السقیف ش جناب ابن عباس نے قبل کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ

جب حضرت رسول من المنظائية كى وفات كا وقت بهنها كمر بلى بهت ب الوك موجود تقد جن مي صفرت عربى شفق رسول من النظائية في فرمايا: كه مير باس كاغذاور دوات الاؤتاك من شخصي البانوشة لكفادول كدال كر بعد تم مجى مراه ند ہو . يدى كر صفرت عمر في ايك فقره كها جس كا مطلب يد تقاكد رسول من النظائية في دروكا غلب بال كے بعد صفرت عمر في كما رسول من النظاف بوجود ب وي امار ب ليك كافى ب معزت عمر كر يد كينے پرلوگوں ميں اختلاف ہوگيا . با جم حكم ار بوف ب ميں اختلاف ہوگيا . با جم حكم ار بوف كى بعض كمة تقد كدرسول من النظاف موات و ب دوتاكد آب نوشة كي بعض كمة تقد كدرسول من النظاف وات و ب دوتاكد آب نوشة كي بعض حضرت عرب على بات كهدر ب تقد جب حمر ارزياده كي دين اور بعض حضرت عرب باور كر في لگاتو حضرت رسول من النظاف صدے تا در النظاف حدے بوخوں میں اور اختلاف حدے تا كد آب نوشت بوخى اور اختلاف صدے تا در كر في لگاتو حضرت رسول من النظاف كو خصد بوخى اور اختلاف حدے تا در كر في لگاتو حضرت رسول من النظاف كو خصد بوخى اور اختلاف حدے تا در كر في لگاتو حضرت رسول من النظاف عدے تا در كر في اور اختلاف حدے تا در كر في لگاتو حضرت رسول من النظاف حدے تا در كر في لگاتو حضرت رسول من النظاف عدے دوتاكد كر في اور اختلاف حدے تا در كر في لگاتو حضرت رسول من النظاف عدے تا كو خصرت رسول من النظاف عدرت رسول من النظاف عدرت رسول من النظاف عدرت دوتاكد كو خصورت من اور اختلاف عدرت دوتاكد كو خصورت دوتاك كو خصورت دوتاكد كو خصورت دوتاك كو خصورت دوتاكد كو خصورت دوتاك كو خصورت دوتاكد كو خصورت كو خصورت دوتاكد كو خصورت دوتاكد كو خصورت دوتاكد كو خصورت كو

### آ گیااورآ تخضرت نفرمایا کتم میرے پاس سے اٹھ جاو (۳۵۹)

حدیث سے آپ کومراحثاً بیہ بات معلوم ہوگی کہ حضرت عمر نے حضرت رسول ملتی ایکا کی جو جواب دیا تھا اس کے اصل الفاظ محدثین نے ذکر نہیں کیے ہیں بلکہ اس کا مطلب و معہوم ہیان کیا ہے، اس کا شہوت اس سے بھی مل سکتا ہے کہ محدثین نے دوسرے موقع پر جہاں جواب دینے والے کا نام ذکر نہیں کیا وہاں جواب کے اصل الفاظ بیان کر دیے ہیں، چنانچہ امام بخاری میچ بخاری ہیں روایت کرتے ہیں کہ:

ابن عماس كيته تقه:

پنجشنبه کادن وه پنجشنبه کادن کیاتها!

یہ کہ کرابن عباس ا تا روئے کہ ان کے آنووں سے زیمن تر ہوگی گھر
کہا کہ ای پنجشنہ کے دن رسول ما اللہ کے تکلیف بہت بڑھ گئی تھی۔
آنخضرت نے فرمایا کہ میرے پاس کاغذ لاؤ کہ میں شمیس نوشة لکھ دول
تاکہ پھر بھی تم محراہ نہ ہوسکو اس پرلوگ جھڑنے نے گے حالانکہ نی کے
پاس جھڑنا نا مناسب نہیں ہے، لوگوں نے کہا کہ رسول ما آپائی ہم ہی ایک کہ
دے ہیں اس پر آنخضرت ما آپائی ہم نے فرمایا: دَعُونِی فَالَّذِی اَنَا فِیهِ
موں دہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم جھے کا رہے ہو، اور آنخضرت
موں دہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم جھے کا رہے ہو، اور آنخضرت
نے مرف سے پہلے تین وصیتیں فرمائیں کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے
باہر نکال دو اور وفد سے کے کا سلسلہ ای طرح باتی رکھوجس طرح میں جھے

<sup>(</sup>٣٥٩) رجوع كريس شرح نج البلاغه (اين الى الحديد) ج٢ ص ٥١ مامر بالتحقيق محر الوافعنل\_

كرتا قارادي كيت بي كرتيسرى وصيت يس بعول كيا.

اس مدیث کوانام سلم فی مسلم میں اور انام احمد نے اپنے مند میں درج کیا ہے . نیز تمام محدثیں نے اس کی روایت کی ہے . (۳۲۰)

ا مام ملم نے سیح مسلم میں ابن عباس سے ایک دوسرے طریقہ سے روایت کی ہے ابن عباس کے تھے: کہتے تھے:

پنجشنبه كادن وه پنجشنبه كادن كياتها!

پھر آپ کی آ تھوں ہے آنو بہنا شروع ہوئے اور رضاروں پر بول بہتے دیکھے گئے جیسے موتوں کیالای ہو اس کے بعدابن عباس نے کہا کہ: رسول مان آیا آغے نے ارشاد فرمایا:

میرے پاس دوات اور کاعذ بالوح و دوات لاؤ بیس سعیس الینا نوشتہ لکھ دول کہ اس دوات اور کاعذ بالوح و دوات لاؤ بیس سعیس الینا نوشتہ لکھ دول کہ اس کے بعد پھرتم بھی مگراہ نہ ہو سے بولوگوں نے کہا کہ رسول مذیان کہدرہ ہیں۔(۳۲۱)

محاح ستہ میں اس مصیبت کے ماحول پرنظر دوڑا ہے تو آپ کومعلوم ہوگا کہ پہلافض جس نے اس دن آ واز بلند کی کررسول مٹھ آیا تم بزیان کہدرہے ہیں وہ حضرت عمر تھے انہوں نے سب سے پہلے

(۳۷۰)رجوع كرين صحيح (بخارى) كتاب الجهاد والمسير باب جوائز الوقد جهم ۸۵ ط مطالح المقعب بسيح (مسلم) كتاب الوصية جاام ۸۹ یه ۱۹۳۸ طرمعر باشرح نووی مسند (احمد بن طبل) جهم ۲۸۷ ح۱۹۳۵ (باسند صحيح ) وج۵ ۲۵ حالات طود ارالمعارف معر-

س) دون ما ما المسلم كالب الوصية ج الص ۱۹ و ۱۹۵ مر باشرح نودى امند (احمد بن طبل) به ۵ مربا شرح نودى امند (احمد بن طبل) به ۵ مسلم کاب الوصية ج المصره تاريخ (طبرى) ج ۳ مس ۱۹۳ مروا لكامل (ابن المحر) ۴۰ مسره ۱۹۳ مسره تاريخ (طبرى) ج ۳ مس ۱۹۳ مسروا لكامل (ابن المحر) ۴۰ مسروس

رسول مٹھائیل کے متعلق میہ جملہ کہا۔ان کے بعد حاضرین میں جوہم خیال افراد موجود تھے انھوں نے حصرت عمر کی ہم نوائی کی .

آ پابن عباس کاریفقره بہلی حدیث میں سُن چکے ہیں۔

گھریس جولوگ موجود تھے آپس میں تکرار کرنے لگے بعض کہتے تھے کہ رسول التھ آیاتی کے پاس قلم دوات لادو تا کہ رسول ملٹھ آیاتی ہیں ہوشتہ لکھ جا کیں کہ اس کے بعد پھرتم بھی مگراہ نہ ہواور بعض حضرت عمر کی موافقت کر رہے تھے یعنی وہ بھی بھی کہدر ہے تھے کہ رسول ملٹی آیاتی ہم بان کہدر ہے ہیں (۳۲۲)

ایک دوسری روایت میں ہے جوطبرانی نے اوسط میں حصرت عمرے بیان کی ہے کہ حصرت عمر فرماتے تھے کہ: جب رسول مٹھ فیکٹیلم بیار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ

> میرے پاس کا غذاور دوات لاؤ، میں ایبا نوشتہ لکے دوں کداس کے بعدتم مجی مگراہ نہ ہو،اس پر پردے کے بیچھے سے عورتوں نے کہاتم سنتے نہیں کدرسول ملٹ آلیا کہا کہدرہے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں کہ:اس پر میں بولا

الحيد ربيد مرتر العالمين وكشف ما في الدارين (ابوحامه غزالي)ص ٢١ ط مطبعة العممان ..

<sup>(</sup>۳۹۲) "جعرات کی مصیبت" کے بارے میں گذشتہ مدارک کے علاوہ رجوع کریں سیج (بخاری) کتاب العلم حاص اسم اللہ مطالع المصوب وسیح (بخاری) کتاب النبی الی کسری و قیصر باب مرض النبی و و قاتہ ہے کا طاطالع المصوب وسیح (بخاری) کتاب النبی الی کسری و قیصر باب مرض النبی و و و قاته ہے کا مساور ہوتا ہوت کر اللہ و مساور کتاب المحتوب و تاریخ (طبری) ہے مسم ۱۹۱ مساور وسیح (بخاری) کتاب الاعتصام بالکتاب و المسنة باب کر ایمیة الخلاف میں ۱۹۳ افسان و ارالفکر پر ط استانبول وسیح (بخاری) کتاب الاعتصام بالکتاب و المسنة باب کر ایمیة الخلاف ہے کمی ۱۲۱ افسان و ارالفکر پر ط استانبول شرح نیج البلاغہ (این ابی الحدید) ج اص ۱۳۳ الفسان ہیروت پر ط امھر، المملی و اتحال (شہرستانی) ہے امس ۱۳۲ ط بیروت و الطبقات الکبری (این سعد) ج ۲ می ۱۳۵ میں جوزی ختی میں ۱۹۲ ط

کہ تم یوسٹ کے اطراف والی عورتیں ہو جب رسول مٹھی آئی بیار پڑتے ہیں اپنی آ تکھیں نجو ڈوالتی ہواور جب تدرست رہے ہیں تو گردن پر سوار دہتی ہو اس پررسول مٹھی آئی نے فرمایا: کہ عورتوں کو چھوڑ و، یہ سے بہتر ہیں (۳۱۳)

آپ ملاحظ فرما بچے ہیں کہ بہاں صحابہ نے ارشاد پیٹیبر ملٹی آیا بھی کوئیں مانا اگر مانا ہوتے تو ہمیشہ

کے لیے گرائی سے محفوظ ہوجاتے کاش صحابہ یہی کرتے کہ رسول ملٹی آیا بھی بات ٹال جاتے نہ مانے کین رسول ملٹی آیا بھی کو یہ جواب تو نددیے کہ حَسْبُنا کِحَابُ اللهِ ہمارے لیے کتاب خداکا فی بات ٹال جاتے کہ عَسْبُنا کِحَابُ اللهِ ہمارے لیے کتاب خداکا فی بے گویا جیسے رسول ملٹی آیا بھی جانے ہی نہ سے کہ خداکی کتاب سلمانوں کے لیے کیا دیثیت رکھتی ہے؟

یا معاذ الله صحاب، رسول ملٹی آیا بھی ہے زیادہ کتاب خداکے خواص وفوا کہ جانے تھے اس کے رموز و اسرارے زیادہ واقف تھے کاش اس پر بی اکتفا کر لیتے اس حد پر آ کر بازرہ جاتے صرف یہی کہ حسنبُنا کِحَابُ اللهِ بنیان کہدہ ہمیں کتاب خداکا فی ہے ۔ یہ کہدکر کہ رسول ملٹی آیا ہم بیان کہدر ہمیں تھا ایک حالت میں کونا گہانی صدمہ تو نہ بہنچاتے رسول گینے گری کہ مہمان تھا ہوگان کو دوست کردہ ہمیں تھا ایک حالت میں ایڈارسانی کہاں تک مناسب تھی ؟ کیسی بات کہدکر رسول ملٹی آیا ہم کورخصت کردہ ہمیں۔

ادر کو یا معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح انھوں نے کتاب خدا کو کافی سیجھتے ہوئے رسول مٹھی ایکی ارشاد کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اس کے تعلق اور کا اس میں اس کے تعلق اور کی سیاستان میں میں کا اس کا میں اس کو لے اواور جس سے مع کریں اس سے بازر ہو ۔ (۳۱۴ میں)

<sup>(</sup>۳۷۳)رجوع کریں الطبقات الکیری (این سعد) جهم ۴۲۳ په۴۴ وکنز العمال (متقی بندی) جهم ۱۳۸

\_11

<sup>(</sup>۳۲۴) سوره حشر (۵۹) آمدیک

اوران کے یہ کہنے سے کدرسول مٹھ اُلیے ہم نہ یان کہدر ہے ہیں، سے پند چلنا ہے کہ انھوں نے خدا کا گیار شائی ہم نہیں: بدار شاد پڑھائی نہیں:

> إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُّطَاعٍ لَمَّ أَمِينِ وَ مَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ.

نيزىيارشاداللى:

إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقُولِ شَاعِدٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بَقُولِ شَاعِدٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَولِ شَاعِدٍ قَلِيلاً مَا تُذَكّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ.

بِ شَك يِقْر آن ايك معزز فرشته كالايا بوا پيغام ہاور يہ كى شاعر كى بات نيس بم لوگ تو بہت كم ايمان لاتے بواور نہ كى كا بمن كى خيائى بات ہے تم لوگ تو بہت كم غور كرتے بوسادے جہان كے يروردگاركا نازل كيا بواكلام ہواكلام ہواكلام

اس آیت کامجی ان لوگول نے مطالع نہیں کیا تھا جس میں ارشادالی مود باہے: مَاضَلَّ صَاحِبُکُم وَ مَاغَویٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِن هُو إِلَّا

<sup>(</sup>۳۶۵) سوره تکویر(۸۱) آیات ۱۹–۲۲\_

<sup>(</sup>٣٦٧) سوروحاقه (٦٩) آیات ۴۰ س۳۸ س

وَحَي يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ القَوى

تمعارے ساتھی محمد ملٹی آئیلم نہ گراہ ہوئے ہیں اور نہ بہتے ہیں وہ تو اپنی نفسانی خواہش سے پچھ بولتے ہی نہیں بیتو بس دی ہے جو بھیجی جاتی ہے.

ان کو بردی طافت والے نے تعلیم دی ہے (۳۲۷)

نیز ای طرح کی اور دوسری واضح اور روش آیتی بھی نہیں سنیں جن میں صاف صاف تقریح ہے کرسول طرف ایک مرممل و بے مودہ بات کہنے سے پاک و پاکیزہ ہیں.

اس کے علاوہ خود تنہا اور فقط عقل بھی رسول التی آیاتی ہے مہمل اور بے مودہ باتوں کا صادر ہوتا محال و

تاممکن بھتی ہے اصل بات تو یہ ہے کہ صحاب اچھی طرح جانے تھے کہ رسول التی آیاتی خلافت کی بات کو

اور محکم کر دیتا چاہتے ہیں اور کضوص حصرت علی علیت اور بالعوم ائمہ طاہرین بیج شکے خلیفہ و جانشین

ہونے کے متعلق جتے اعلانات کیے ہیں ان کی مزید تاکید کرنا مقصود ہے لہذا الی بات کہد کر رسول
ملتی آیاتی کی بات بی کا ف دی جیسا کہ خود حضرت عمر نے اس کا اقرار واعتراف کیا ہے جب ان میں
اور عبد اللہ بن عباس کے درمیان خلافت کے مئلہ پر گفتگو چھڑگی تھی (۳۲۸)

اگر آپ رسول ملٹی آیکی کے اس قول پر کہ میرے پاس قلم دوات لاؤ تا کہ میں ایسا نوشتہ لکھ جاؤں کہاس کے بعد ہرگزتم عمراہ نہ ہواور حدیث تقلین میں رسول ملٹی آیکی کے اس فقرہ پر کہ:

مين تم مين اليي چيزين چيوڙے جاتا ہوں كه اگرتم ان يتے تمسك ركھو كے تو تبعی مراہ نہ ہو كے.

<sup>(</sup>۳۷۷) سوره مجم (۵۳) آیات ۲۵۰

<sup>(</sup>٣٦٨) حطرت عمر كے اس اعتراف كے سليلے ش كه بيس نے نوشتہ لكھنے بيس اس لئے ركاوٹ ڈالی تقی كہيں آخفرت حطرت على كاوٹ ڈالی تقی كميس آخفرت حضرت محضرت كافراين الى الحديد معترلى) جا اس المحصر المحقوق محداد الفعنل عاشية نبر ١٣٣٠ درار كامتن بحى الماحظة فرائين

ایک کتاب خداد دسرے میری عترت (۳۲۹).

ان دونوں نقروں پرآپ نظر کریں تو آپ پر بید حقیقت منکشف ہوگی کہ دونوں صدیثوں میں رسول م کا مقصودا کیک ہی ہے اب بیاری کی حالت میں صدیث تقلین میں جو واجب کیا تھا، اس کی تفصیل بتانا چاہتے تھے.

(۲) لیکن رسول طرف الله نظیم نے نوشتہ لکھ کر کیوں نہیں دیا۔ اس کا سبب وہی فقرہ تھا جے سُن کررسول میں است اللہ اللہ تے ارادہ بدل دیا اوروہ نوشتہ نہ لکھا، کیونکہ استے سخت جملہ کے بعد نوشتہ لکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہ تھا، البت فی میں میں اللہ تا اورا خیلا فات برجے .

خدا کی پناہ کیارسول خدا مٹھ آیہ اس نوشتہ میں ہذیان اور عقل سے دور کی باتوں لکھنا جا ہے؟ یقینا نہیں لوگ جھڑنے گئے۔ ان میں تحرار ہونے لگی اور رسول مٹھ آیہ کی آ تھوں کے سامنے نجانے کیا کچھ کہتے رہے اور رسول مٹھ آیہ اس دفت کچھنہ کرسے صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔

اگررسول مٹھنائی مجھی اپنی بات پراصرار کرتے اور نوشتہ لکھ کرد ہے تو آتھیں اور بھی ضد ہوجاتی اور زیادہ کو زیادہ کی کے کہ درسول مٹھنائی ہے نے جو پکھ لکھا وہ نہ یان ہے اور نعوذ باللہ ان کے طرفدار رسول کو کھی کے اور کھی کے کہ درسول مٹھی کے کہ درسول میں رسول گا خری عمر میں ویوانہ تابت کرنے میں ایر بی چوٹی کا ذور لگا دیے ، اپنی کتابوں اور کھیوں میں رسول کے نوشتہ کورڈ کرتے اور جوان کیلئے استدلال واحتجاج کرتا اسے بھی ٹھکرا دیے ، اس وجہ سے میسم اسلام کی تھکہت بالغہ نے چاہا کہ اب نوشتہ سے صرف نظر کر لیا جائے تا کہ تحالفان اور ان کے مددگار آپ کی نبوت میں طعن کا وروازہ وزی کھول دیں۔ نعو ذباطلہ و بعد نستہ جیوں۔

حضرت رسول منتائية لم يرجانة تن كدحفرت على المناه اورحفرت على اللهاك ووست اس نوشته ك

<sup>(</sup>۳۲۹)رجوع کریں حاشیهٔ نمبر۳،۳،۴۰۹ و۵۔

مضمون پر بہر حال عمل کریں تے بیں جا ہے تکھوں جا ہے نہ تکھوں جبکہ دوسرے خواہ لکھ بھی جا دُل کا سے بہت کے نہاں ک تب بھی نہ مانیں گے نہ اس پڑمل کریں گے لہذاان حالات میں حکست کا تقاضہ بھی تھا کہ آ پ اس کا خیال ترک کردیں کے ونکہ نوشتہ لکھنے کا فتنہ وفساد کے علاوہ کوئی اثر بی نہ ہوگا۔ اور بیر حقیقت کسی پر پوشیدہ مجمی نہیں ہے۔

# وائس جإنسكر

(۱) حق شاس کی باتوں پرامتراف۔ (۲) حريد موارد بيش كرنے كى درخواست\_

- جو کھ آپ نے میان فرمایا اس میں کسی شک وشبد کی مخوائش نہیں ہے اور آپ کی بحث میں
  - شك وترويدك كوئى راونيس ب.
  - (٢) ميرياني فرماكران تمام مواقع كاذكرفرمائ جهال محابد في نصوص يرعمل ندكيا-

مق شناس

#### مرز بدامامه

خدا آپ کوئزت دے آپ کا تھم ہے کہ میں وہ سارے موارد بیان کروں جہال محابہ نے
اطاعت قول پینیسر طرف کی پڑا پی رائے کومقدم مجھا اس سلسلے میں سر یہ اسامہ بن زید بن حارث کا روم
ہ جنگ کرنے کا واقعہ ہی کا فی ہے اسے طاحظ فراسیے اس لشکر کی روائی میں آپ نے تظیم اہتمام
فر مایا تھا اور تمام محابہ کو تیاری کا تھم دیا تھا۔ آپ نے مسلمانوں کے ارادوں کو مضبوط بنانے ، ان کی
ہمتوں کو بوجھانے کے لیے لشکر کے ساز و سامان کی فراہمی بنفس نفیس فرمائی مجاجرین و انسار کے
مرکروہ افراد جیسے حضرت ابو بکر وعمر (۴۷۰) وابو عبیدہ ، سعد بن ابی وقاص، وغیرہ کو تیار کرکے لشکر

(۱۷۵۰) تاریخ بسیرت اور دوایات لکسے دالوں کا اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمراس فشکر جس شامل ہے۔
انہوں نے اپنی کمابوں جس فیٹنی طور پراسکا تذکرہ کیا ہے اور کسی کا اس سلسلے جس کوئی اختلاف نہیں ہے۔
رجوع کریں الطبقات الکبری (ابن سعد) ج عص ۱۹۰ تاریخ (یعقوبی) ج عص ۱۵ ط بیروت، الکال (ابن
اثیر) ج عص ۱۳۵۸، شرح نج البلاغہ (ابن البی الحدید) ج ۲ ص ۵ ط معر با تحقیق محر ابوالفعنل، سمط النجوم العوالی
(عاصی کی) ج عص ۱۳۷۳، السیر جا کھلیہ (حلی شافتی) ج عص ۱۳۵ و دالسیر ق المندیہ یہ (زین دطان) در حاشیہ
المسیر ق الحلید (حلی شافتی) ج عص ۱۳۵۹ و در کماب عبداللہ بن سبا (علامہ عسکری) جام المان کئز العمال
(متق بندی) ج مص ۱۳۱۲، فتخب کز العمال (متق بندی) در حاشیہ مند (ائد بن صبل) ج مص ۱۸۱۰ انساب

کیماتھ بھیجا۔ (۳۷۱)

سیا ہے ہاہ مفری ۲۷ رتاری کا واقعہ ہے جب سی ہوئی تو آپ نے اسامہ کوطلب کیا اور قرمایا:
جہال تم صارے باپ قل کیے گئے اس طرف روانہ ہوا ور ان لوگوں کو اس لشکر سے روند ڈالو، میں
مسمیں اس لشکر کا رئیس مقرر کرتا ہوں تم صبح سویرے اہل اُبٹی (۲۷۲) پر چڑھائی کردیتا اور بہت
تیزی سے جاتا کہ وہال خبر چینچنے سے پہلے بی جا دُاگر خدا تجھے کا میابی عطا کرے تو بہت تھوڑی دیر
وہال تھم رتا ایے ساتھ راہ بتانے والے لے لو، جاسوس کو آسے روانہ کردو

جب ۲۸ رصفر ہوئی تو رسول طافی آلیم کا مرض موت نمایاں ہوا بخار ہوگیا، سرکا درد ہوھ گیا جب ۲۹ رہارت ہوئی اور آپ باہر تشریف ۲۹ رہارت ہوئی اور آپ نے ماحظہ فرمایا کہ لوگ جانے میں تسائل کر رہے ہیں تو آپ باہر تشریف لائے مسلمانوں کی حمیت کو جنش میں لانے اور ارادوں کو پختہ بنانے کے لیے آپ نے اپنے ہاتھ سے لئنکر کاعلم درست کر کے اسامہ کو بخش اور ارشاد فرمایا کہ خدا کا نام لے کرچل کھڑے ہواور راہ خدا میں جہاد کرواور تمام کا فرول سے جنگ کرنا .

اسامہ، رسول مٹائیآ ہم کالم لے کرمدینہ سے چلے علم کو بریدہ کے حوالے کیا. مدینہ کے باہر جرف نامی مقام پر پہنچ کر نشکر سمیت قیام کیا وہاں مسلمانوں میں پھر شستی پیدا ہوئی، اور وہاں سے

الاشراف(بلاذری)ج اص ۴ ۲۷ وتهذیب ( این عسا کر ) ج ۳ ص ۳۹۱ درشرح حال أسامیه

<sup>(</sup>۳۷۱) حفرت عمر فے اسامہ سے کہا: " پینیمر دنیا سے جا بھے ہیں جیکہ تو ہمارا امیر ہے " ہی مطلب کو بہت سارے محدثین اور مو رفیان الدین طلی ) جس سارے محدثین اور مو رفیان الدین طلی ) جس میں ہوئی الدین الدین طلی کی جہ اللہ میں الدین الدین کی جہ کامی ۱۳۵۱ کے ۱۵ والسیر قالمند پیر (زین دھلان) در حاشیہ السیر قالمحلمیہ (طلی شافعی) جماص ۱۳۳۹ کے

<sup>(</sup>٣٧٣) أبني بروزن "ملمرا" سرزين" سورية كاليك حصد به جوكه "عسقلان" و"رمله" كم مايين بهاي ك

زر يك "موت" ، جهال" زيد بن حارث " (جعفر بن الى طالب" في شهادت بالى -

آ کے نہ بو ھے. باوجود یک محابہ نے ارشادات پیغیر مٹھیلی کے نے آپ نے جلدروانہ ہونے کا جس قد رختی کے نہ بو ھے۔ آپ نے جلدروانہ ہونے کا جس قد رختی کے ساتھ صاف لفظوں میں تاکیدی تھم دیا تھا وہ سنا تھا جیسے رسول مٹھیلی کی کے ساتھ مانے کے حائی کردو۔ (۳۷۳) حضرت رسول مٹھیلی کا یہ جملہ کہ جلدروانہ ہوتا کہ وہان خرو کہنے ہے کہا ہے جائے۔ (۳۷۳)

غرض ای طرح اور بہت سے تاکیدی احکام الشکری روائی کے موقع پردیے تھے مگر صحاب نے کی تھکم پھل نہیں کیا رسول مٹھ ایک بات بھی نہیں مانی محاب میں سے بعض لوگوں نے اسامہ کو افسر مقرر کرنے پراعتر اض بھی کیا جس طرح پہلے اسامہ کے باب زید کو افسر مقرر کرنے پر وہ اعتراض کر چکے تھے اور اسامہ کو حدسے زیادہ یُرا بھلا کہا، حالانکہ انھوں نے اپنی آ تھوں سے دیکھا کہ خود رسول ملٹ ایک تھے نافسر مقرر کیا ہے اسامہ سے دسول مٹھ ایک کویہ کہتے بھی سُنا کہ:

مں نے معیں اس فکر کا افر مقرر کیا ہے (۳۷۵)

ا پنی آ محصول سے دیکھامجی تھا کدرسول ملٹی آیا ہم بخار میں ہونے کے باوجوداہے ہاتھ سے فلکر کا

(۳۷۳)رجوع كري المفازى (واقدى) جهم ما اله السيرة الجلبيه (طبي شافع) جهم م-۱۰ السيرة المحليمة والمحليمة السيرة المحلوبية (على شافع) جهم ۱۳۷۹ والطبقات الكبرى (ابن سعد) جهم م-۱۹ و الطبقات الكبرى (ابن سعد) جهم م-۱۹ و

(۱۳۷۳) رجوع كرين المغازى (واقدى) ج٣٥ ص ١١١١و١١١١، السيرة الحلبيه (طبي شافعى) ج٣٥ ص ١٠٠٠، السيرة العلبية (طبي شافعى) ج٣٥ ص ١٠٠٠، السيرة العلبية المسارة الحلبية (طبي شافعى) ج٢٥ ص ١٩٣٩ والطبقات الكبرى (ابن سعد) ١٨٥ م ١٩٠٠.

(٣٤٥) رجوع كري مشرح نيج البلاغه (ابن ابي الحديد) جام ١٥٩ ط معر بالتحقيق محد ابوالفعنل، المغازلي (١٤٥) رجوع كري مشرح الجائد وطان) در عاشيه (واقدى) جهوص ١١١، المسيرة الحليد (طبي شائعي) جهاص ٢٠٥، السيرة الحليد (طبي شافعي) جهاص ١٩٩٠ والطبقات الكبرى (ابن سعد) جهص ١٩٠٠

علم درست کرکے اسامہ کے ہاتھ میں دے دہے ہیں گربیسب دیکھنے اور سننے کے باوجودوہ اسامہ کے سردار مقرر کے جانے کی اعتراض کرنے سے بازند دہے آخر کاران کے اعتراض وطعنه زنی سے رسول ملٹو کی آخر کا دان میں سر پر پی باندھے، چا دراوڑھے باہر تشریف لائے۔ لائے۔

یہ ہفتہ ارزیج الاقل انقال سے صرف دویوم پیشتر کا واقعہ ہے، آپ خصر کی حالت میں منبر پر گئے۔ حمد و ثائے النی کے بعد ارشاد فر مایا: (تمام مورض نے اجتماعی طور پر رسول من اللہ اسلام کا انقاق ہے کہ رسول مائی آئی ہے اس دن یہ خطبہ ارشاد فر مایا تھا)

میرے اُسامہ کو افسر فوج مقرد کرنے پر شمیس اعتراض ہے قویہ کوئی ٹی بات نہیں اُسامہ کے باپ زید کو جب میں نے افسر مقرد کرانے تھا تب بھی تم لوگ معترض تھے خدا کی تئم زید بھی افسر ہونے کے اائق تھا اوراس کا بیٹا تھی افسر ہونے کے اائق تھا اوراس کا بیٹا تھی افسر ہونے کے اائق

اس کے بعد آنخضرت ملی ایک نے مسلمانوں کوجلدروانہ ہونے کے لیے جوش دلایا محاب آپ سے رخصت ہوئے ۔ آنخضرت ملی ایک اور افکر گاہ کی طرف روانہ ہونا شروع ہوئے آنخضرت ملی ایک اور افکر گاہ کی جلد روائے کی پر برا پیختہ کرتے رہے ۔ اس کے بعد آپ کے مرض میں شدت پیدا ہو چلی محر آپ شدت مرض میں شدت پیدا ہو چلی محر آپ شدت مرض میں کی فرماتے رہے :

لشكرأسامه كوجلد بفيجوبه

لشكرأسامه كوفور أروانه كردوب

<sup>(</sup>٣٧٦) رجوع كرين شرح نج البلاغه (ابن ابي الحديد) جاص٥٩ طرمصر بالتحقيق محمر ابوالفعنل، المغازى (واقدى) ج٣ ص١١١٩، السيرة الحلميه (على شافع) ج٣ ص٤٠، السيرة المنوبيه (زين وطلان) در حاشيه السيرة الحلمية (على شافع) ج٢ص٩٣٩ والطبقات الكبرى (ابن سعد) ج٢ص٩٩.

اسامه ك فكركوجلدي جعيجو-

کبی جملہ برابر دُہراتے رہے بھرادھرالشکروالے سنی بی برتے رہے جب ۱۱ روج الاقل کی مبح موئی تو اسامہ لشکرگاہ سے رسول من النہ کی اللہ میں پنچے رسول من النہ النہ نے انھیں فور اروا کی کاظم دیا تھا، ارشاد فرمایا تھا:

خدا کی برکتوں کے ساتھ میں رواند ہوجاؤ۔ (۲۷۷)

بعد میں لوگوں نے جایا کے نشکر کی روائلی ملتوی کر دی جائے اس کے متعلق حضرت ابو بھر سے لوگوں نے گفتگو بھی کی اور بڑا شدیداصرار کیا۔

ووا پی آگھوں سے نظری روائی میں حضرت رسول مائی آبام کا اجتمام دیکھ بھیے تھے جلد جانے کہ متعلق فوراً نظر روانہ ہونے کے لیے سلسل پنجیر ماٹی آبام نے جو تاکیدیں کیں اسے بھی سنتے ہو ہے۔ خود بنغس نغیس پنجیر ماٹی آبام کا الشکر کا ساز وسامان فراہم کرنا، بخاری حالت میں اپنے ہاتھ سے علم الشکر سامہ کے ہاتھ میں دینا اور میہ کہنا کہ خوا کی برکت سے حرکت کرو. (جیسا کہ بیان ہو چکا ہے) مگران سب کی انتہائی کوشش ہی رہی کہی طرح لشکر کی روائی روک دی جائے اور حضرت

(٣٧٧) رجوع كري شرح نيج البلاغه (ابن اني الحديد) جاص ١٦٠ ط مصر بالتحقيق محمد ابوالفضل، المغازى (واقدى) ج٣مس ١١٢٠، المسيرة الحلبيه (حلمي شافعي) ج٣مس ٢٠٨، المسيرة المعنوبيه (زين دحلان) در حاشيه المسيرة الحلبيه (حلمي شافعي) ج٢مس ٢٠٣٠ والطبقات الكبرى (ابن سعد) ج٢مس ١٩١١-

ابوبكرن بحى ان كى بات ماسى برا تكاركرديا.

جب ان لوگول نے دیکھا کہ نظر بھیج پر حفرت ابو بکر تلے بیٹے ہیں تو حفرت عمر ، حفرت ابو بکر کے پاس آئے اور ان سے انصار کی طرف سے درخواست کی کہ اسامہ کومعز ول کر کے کمی اور کو افسر مقرر کیا جائے لیکن حضرت ابو بکر نے ان لوگوں کی درخواست کو قبول نہ کیا ای طرح شمکرا دیا جس طرح نظر کی روائی کو ملتو کی کردینے کی درخواست محکرا دی تھی ان کا اصرار اتنا زیادہ تھا کہ حضرت ابو بکر ناراض ہو گئے اور حضرت عمر کی ڈاڑھی سے بکر کر کہا:

اے خطاب کے بیٹے اتمحاری مال تمحارے ماتم بیل بیٹھے اور تمھیں زمین پرندد کھے،اور تم پر افسوں ہوتمحارے رسول تو اُسامہ کو افسر مقرر کریں اور تم مجھے تھم دیتے ہو کہ بیں انھیں معزول کردوں۔(۳۷۸)

جب فظرکورواند کیا گیا تو اُسامہ بنن بزارسیابی لے کر چلے جس میں ایک بزارسوار تھے محابد کی ایک اُنجا میں ایک بزارسوار تھے محابد کی ایک انجامی تعداد جنمیں خود رسول مٹھ بناتھ نے فوج میں رکھا تھا اور اُسامہ کے ساتھ جانے کا تاکیدی تھم دیا تھا لگر کے مراہ نہ گئی حالا تکدرسائم آ بگنے بوی تاکید سے فرمایا تھا۔

اُسام مکالشکر جلدرواند کرو فدالعنت کرے اس پرجواُسامہ کی ماتحتی سے گریز کرے۔ (۹۷۹) آپ مجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ابتداء میں جانے میں تسابلی برتی اور بعد میں لشکر کے ہمراہ جانے سے گریز کیا بتا کہ سیاست کے ستون استوار کرلیں بہاں بھی انھوں نے اپنے نظریے کو تھم رسول کر

(٣٧٨) رجوع كرين تاريخ (طبرى) جسم ٢٣١، الكامل في الناريخ (ابن اثير) جهم ٣٣٥، المسيرة الحلبيد (طبى شافعى) جسم ٢٠٩ والمسيرة المنع بير (زين وطان) ورهاشيرالسيرة الحلبيد (طبى شافعى) جهم ١٣٠٠. (٣٤٩) رجوع كرين الملل والتحل (شهرستاني شافعى) جام ٢٠ ورهاشيد الفصل (ابن حزم) افست وارالمسرف بيروت وشرح نج البلاغ (ابن الي الحديد) جهم ٢٥ طهم بالتحقيق محد ابوالفسنل ترجیح دی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی خواہش کو اولی اور سز اوار ترمحسوں کیا۔ اگر وہ حضرت کے فرمان پر عمل کرتے اور ان کی رصلت ہے پہلے جنگ کے لئے چلے جاتے تو خلافت ان کے ہاتھ سے نکل جاتی.

حطرت سرور کا نئات جا ہے تھے کہ مدینہ ان لوگوں سے خالی ہوجائے تا کہ ان کی عدم موجودگی میں امیر الموشین پیشنا کی خلافت کے لیے کوئی رکاوٹ باقی ندر ہے اور سکون واظمینان کے ساتھ بخیر کسی اختلاف ونزاع کے امیر الموشین پیشنا تخت خلافت پرشمکن ہوجا کیں جب صحابہ جنگ سے پلٹیں کے اور یہاں خلافت کا معالمہ طے ہو چکا ہوگا ، بیت ہوچکی ہوگی تو پھر آئییں نزاع واختلاف کا کوئی موقع ہی نہ ملے ،

اسامہ کو کابری کی عمر میں (۳۸۰) افسر مقرر کرنے میں بیمصلحت تھی کہ بعض لوگوں کی گردن جہوڑ دی جائے کہ ایس کی عمر میں (۳۸۰) افسر مقرر کرنے میں بیمصلحت تھی کہ بعض لوگوں کی گردن جہوڑ دی جائے بیآ پندہ کے زاع سے بیخنے کی احتیاط تھی لینی آپ کسی شخص کو امیر مقرر فرما کمیں جوس میں دوسروں سے جوان تر ہوتو اس سے برسلو کی نہریں.

لکین وہ رسول مٹھی آلم کی تدبیروں کو بچھ کے لہذا انھوں نے اُسامہ کے افسر مقرر کرنے پر اعتراضات کرنا شروع کیے ان کا ماتحت بن کر جانے جس سستی برتی اور حرکت نہ کی بیمال تک کہ بیغیر مٹھی آلم نے انتقال کیا اب میر بھی تو جنگ کے فرمان کو لفوکر نے کے متعلق سوچے بھی پرچم واپس بلانے کا ارادہ کرتے اور بھی اُسامہ کو معزول کرنے کا کہتے آخر کا ربہت سے لوگ لشکر کے ساتھ نہ سے گئے۔

(۲۸۰) البد بعض کرزد یک اسامه کی عمر ۱۸، بعض کے زدیک ۱۹ اور پھے دوسروں کے زدیک ۲۰ سال تقی بہر مال کسی نے بھی ۲۰سال سے زیادہ بیس لکسی۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے یہ پارتی اس سریۂ اسامہ میں چیش آ کیں جن میں صحابہ نے سیاس المریش اسلامی کے سیاس المراض کی سے سیاس المراض کی سیاس المراض کی معاملہ اور صرح احکام پنیسر ملٹ المیں تاہم کی محلی خالفت کر کے آپ سے جم کو محکم اورا۔

# وائس جإنسلر

## (۱) حق شاس کی باتوں پراعتراف-(۲) مزید موارد پیش کرنے کی درخواست-

(۱) سربیاسامہ کے متعلق ہم لوگ طولانی تفتگو میں پڑگئے جبیبا کہ واقعۂ قرطاس میں اچھا

فاصطول ہو گیا تھالیکن مجمات اس طرح روش ہو گئے جیسے تقائق کیلئے منج روش ہے۔

(۲) ابد گیرموارد کافکرفر ماکیل جہال انہول نے نص کی خلاف ورزی کی.

### حق شناس

## (۱) بعض موارد کا تذکرہ۔ (۲) امام اور عترت کے متعلق بعض دوسری نصوص کا تذکرہ جن برمحابہ نے عمل نہ کیا۔

(۱) اس سلسلے میں صلح صدیبیہ جنگ حنین کے مال غنیمت ، جنگ بدر کے قید یوں سے فدیہ غزوہ تبوک میں جب فاقہ کی فویت آئی اور پنیبر مٹھ آئی ہے بعض اونوں کے خرکر نے کا تھم دیا جنگ اُمد کے دن اُمد کی گھا ٹیوں میں ، ابو ہر یرہ والے دن جب آئی خضرت مٹھ آئی ہے نو شخری دی متحی ، ہرائی محض کو جو خدا سے موحد بن کر ملاقات کر بے ، منافق کی میت پر نماز پڑھنے کے روز صدقات میں طعنہ کے دن اور فحش کے ساتھ سوال کرنے ، خس وزکوۃ کی دونوں آیتوں کی تاویل ، جج متحق اور از دواج موقت کی تاویل ، طلاق کی آیت میں تاویل ، نوافل شہر رمضان کے متعلق جو اصاد یہ پیغیر مٹھ آئی ہوارد ہیں ان میں کیفیتا و کمیتا تاویل ، کیفیت اذان میں دخل اندوزی اور جی علی خبر العمل کا نکالنا نماز جنازہ میں تجمیروں کی تعداد وغیرہ۔

اسکےعلاوہ بکشرت دوسرے موارد ہیں جونا قابل ثار ہیں جہاں تھم پیغیر مٹھیاآ پلم کی صرح مخالفت کی تیسے حاطب بن بلتعہ والے معاملہ میں معارضہ کرنا مقام ابرا ہیم پیلنگا میں رسول مٹھیاآ پلم سے جو باتیں ظہور پذیر ہوئیں ان پرلب کشائی مسلمانوں کے کھروں کو مجد میں ملالیت ابوخراش ہذلی کے دنب کے بارے میں یمنوں کے خلاف فیصلہ کرنا اور نصر بن جاج سلی کو جلا وطن کرنا، جعدہ بن سلیم پر صد جاری کرنا عراق کی زمینوں پر نگان کا لگانا، کیفیت تر تیب جزید، شور کی کے ذریعے خلافت کے مسئلہ کو طے کرنا مخصوص طریقے سے رات کو گھومنا ، نوگوں کے بھید لینا، ان کی جاسوی کرنا، میراث میں حول طے کرنا مخصوص طریقے سے رات کو گھومنا ، نوگوں کے بھید لینا، ان کی جاسوی کرنا، میراث میں حول (۳۸۱) و تعصیب ، اس کے علاوہ اور دوسرے بے شار موارد ہیں انہی پر توجہ فر مالیمانی کافی ہے۔

(۲) نصوص فلافت والمست كعلاده اورجى كيحها يسفسوص بين جوخاص كرامير الموتين يعظم اورائل بيت طاهرين المرائم ويمانيك وادر الموسين المرائل بيت طاهرين يعبنه كيا بلكه الناكى مخالفت كي اوراس كي ضد برعمل كيا جيسا كم تقت حضرات ان سار كاه بين.

کوئی تعجب کی بات نہیں کہ جب محاب نے نصوص خلافت کی تاویل کرڈ الی کیا ایسانہیں ہوسکیا جیسے دوسری نصوص کی انہیں کا دران پڑل نہ کیا۔ شاید امام ادرعترت کی نصوص مجمی ان جیسی ہو جہاں اصحاب نے ممل کرنے کے بجائے اپنی رائے کو مقدم جانا ہو

<sup>(</sup>۳۸۱) رجوع كريس كتاب" أتفعل و ألا بجهاد" (علامه سيدشرف الدين) و يا ترجمه ينام" اجتهاد در مقابل فعل" كتاب" المفصول المبمه" (علامه سيدشرف الدين) فصل ۸ و يا اس كا ترجمه بنام" در راه قفايم"، و كتاب المغه م يه (علامه الثني) ح٢٠ -

# وأكس جانسلر

(١)مهرباني سے انہيں تغييلا بيان كريں۔

آپ نے فرمایا تھا کہ معرت علی اور اہل بیت طاہرین جبھ کے متعلق نصوص خلافت کے علاوہ کی اور کا میں میں اور کا میں ا کچھاور بھی نصوص بیں جنمیں نہانا گیا آپ ان نصوص کا بھی تضیلاً ذکر فرما ہے۔

### حق شناس

#### (۱) درخواست کی قبولیت۔

آپ كاتفىل كاخوابش مندرجد ذيل مديث كامصداق ب.

وَكُم سَائِلٍ عَن آمرِهِ وَهُوَ عَالِمٌ

بہت سے لوگ جاننے کے باوجود کی شے کے متعلق دریافت کرتے ہیں

آپ بیتینا بہتر جانے ہوں گے کہ بہت سے صحابہ حضرت علی بیشا ہے بعض رکھتے تھے آپ کے

رشمن تنے انھوں نے حضرت علی التھا ہے جدائی اختیاری آپ کواذیتیں دیں ،سب وشتم کیا آپ برظلم کیا ، آپ کے حریف ہے آپ سے جنگ کی خود آپ براور آپ کے الل بیت جبھی برنگوار چلائی ،

تاريخ اور كذشتروايات اسسليلي مين واضح كواه بين عالانكدرسول الله فرمايا تعان

جس نے میری اطاعت کی اس نے خداکی اطاعت کی جس نے میری نافر مانی کی اس نے خداکی نافر مانی کی اور جس نے علی عظیما کی اطاعت کی یقیینا اس نے میری اطاعت کی اور جس نے علی عظیما کی نافر مانی کی بے

شک اس نے میری نافر مانی کی (۲۸۲)

(۲۸۲) رجوع كرين حاشي نمبر ۲۸۸،۱۵۷

#### نيزآ تخضرت الثينية فرمايا:

جس نے بچھ سے جدائی افتیار کی اس نے خدا سے جدائی افتیار کی اور
اے علی افتیا جوتم سے جدائی افتیار کی اس نے خدا سے جدائی افتیار کی اور
نیز فر مایا: یاعلی ! تم د نیا اور آخرت میں سید وسر دار ہوتم سے حبت رکھنے والا
جھ سے محبت رکھنے والا ہے اور مجھ سے محبت رکھنے والا، خدا سے حبت
رکھنے والا ہے ۔ اور تمھارا دشن میرادشن اور میرادشن خدا کا دشن ہے اور
اس کے لیے ہلاکت ہے جو میر سے بعدتم سے بغض رکھے ۔ (۳۸۲)
میر محکی آپ نے فرمایا:

جس نے علی طلع اکو دشنام دی اس نے مجھے دشنام دی اور جس نے مجھے دشنام دی اس نے مجھے دشنام دی اس نے مجھے دشنام دی۔ (۳۸۵)

ي محكاآب في فرمايا:

جس نے علی طاقت اور است دی اس نے مجھے اذیت دی اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کواذیت دی۔ (۳۸۲)

(۳۸۳)رجوع كرين حاشيه نمبر ۱۵۵ دو ۲۸۹

(۳۸۴)رجوع كرين حاشي نمبر۱۲۳\_

(۳۸۵) رجوع كرين حاشينمبر ۱۵۸\_

(۳۸۶) رجوع كرين ترهمة الامام على بن ابى طالب از تاريخ دشق (ابن عساكر شافعى) جاص ۳۹۳ ح ۵۰۱، الاستيعاب (ابن عبدالبر) درحاشيه الاصابه (ابن تجر) جسم س۳، ذ خائر أفعقى (محت الدين طبرى) ص ۹۵ و پيان الموده (قدوزى خنى) ص ۲۰۵۵ تا ۱۵ سلامول حاشيه ۵۹ بھى ملاحظة فرمائيں \_

يكى آپ نے فرالا:

میں نے علی میں ہے ہوئے اور جس نے مکھے دوست رکھا اور جس نے علی میں ہے۔ یغض رکھا اس نے جھے سے بغض رکھا۔ (۳۸۷) ریجی آپ نے فرمایا کہ:

(۳۸۷) روع کریں حاشیہ نبر ۱۹۰۔

(۲۸۸) رجوع كرين محيح (ترندي) ج٥ص ٢ ٣٠ ح١٨١٩ ط دارالفكر، فصائص اميرالمؤمنين (نسائي) ص١٤٧ القدم العلميه معربتن (نسائي) ج ٨ص ١١١، ترهية الامام على بن ابي طانب ازتاريخ دهش (ابن عسا كرشافع) ٢٠ ۴ ۱۸۸۱ تا ۱۲ ت بهر ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۰ مع ۱۰ مد العاب (این اثیر) جهم ۲ ، حلیة الاولیاء (ابوهیم اصغهانی) جهم ۱۸۵ (ای كوميح مائت موسة اور فتلف فرق بيان كے بير)، ميزان الاحتدال (ذهبي) ج٣ ص ١٨، الاحتياب (اين عبدالبر) در ماشيدالا صابه (اين حجر) جسم مسسم، مجمع الروائد (بيشي ) ج٥م ١٣٣٠، شرح نيج البلاغه (اين الي الحديد)ج يهم ا٢٢ مدمر بالمحتيق محد ابوالفضل من قب على بن الى طالب (ابن مغاز لى شافعي) ص-١٩٩ ح ٢٢٥٠ ٢٣٦٠٢٢٨٠٢٢٦ ١١ تهران، يائع الموده (قدوزي فني) ص ١٨٥٥،١٨٥ ط اسلامول، كوزالحقائق (مناوي) ص ٢٨ و١٩١١ ط بولاق معر منتف كنز العمال (متى مندي) در حاشيه مند (احمد بن عنبل) ج٥ص ١٩٠٠ كز العمال (متقى مندى) ج١٥٥ ص١٥٥ ح ٣٣٨ ما ١٠ الرياض النفر ه (محت الدين طبرى) ج٢٥ ص ١٨٩٠ وور احقاق الحق ( قاضى تسترى) ج 2 از مند (احد بن صنبل) خ اص ٩٥ ط الميمديد ، علل الحديث (ابوحاتم) ج ص ٥٠٠ سن ( يهل ) ج ٢ص ١٧١ ط الميديد ، طبقات الحتابلدج اص ٢٣٠ ، تارخ بغداد ( خطيب بغدادي) ٥٨ ص ١١٦ وجهاص ٢٧٦ موضح الجمع والقريق (بغدادي)ص ٢٦٨ معالم المتريل (بغوي) ج٢ص ١٨٠ السان المير ان (اين تجر) جهم ١٣٧٥، شرح ديوان امير المؤسنين (ميدي) من ١٩ انخطوط الثفاء ( قامني عياض ) ج٣ م ۱۳۰۱ ترة النفاظ ( وجی ) چاص ۱ مالفتح الکبیر (بهانی ) جام ۲ ۴۳ ، فراند السمطین (حویی) چاص ۱۳۳۳ نیز حاشينمبرا لااملاحظ فرمائمي-

اے کا مطاقتہ ہے وی عبت کرے گاجوموکن ہوگا اور تم کووی دیمن رکھے گاجومنافت ہوگا۔ (۳۸۸)

يكي بالمائية

خدایا قدوست رکھاس کو جوعلی بیشنگالودوست رکھے، دشمن رکھاس کو جوعلی کو دشمن رکھاس کو جوعلی کو دشمن رکھاں کو جوعلی کو دشمن رکھے، مدکر اس کو جوعلی خاصلات کی مدرکر کے درکر کے درک

ایک بار آنخضرت من آیآ آیم نے معرت علی میشنا جناب سیّد و پیجا اور مصرت امام حسن میشنا و مصرت امام حسین میشنا اکود مکی کرفر مایا:

میں جنگ کرنے والا ہوں اس سے جوتم لوگوں سے جنگ کرے اور اس
کے لیے جسم ملے ہوں جوتم سے کرے (۳۹۰)
اور آپ نے ان حفرات کو چاور میں لے کر فرمایا: میں برسر پیکار
ہوں اس سے جوان سے برسر پیکار ہواور اس کے لیے جسم ملے ہوں جو
ان سے ملے کرے اور دشمن ہوں اس کا جوان سے دشمی رکھے (۳۹۱)

<sup>(</sup>۲۸۹) د جوع کرین هاشینمراه ۲۰۱۰ ۱۰،۲۰ ۱۰،۲۰ ۲۰۲۰ ۱۰،۲۰ ۱۰ واالا

<sup>(</sup>۳۹۰) د جوع کریں حاشیہ نیسر ۲۹۰

<sup>(</sup>۱۳۹۱) رجوع كري السواحق المحرقة (اين تجر) ص ۸۵ و ۱۱۶ ط الميمنية معر، الاصاب (اين تجرعسقلانی) ج۳ م مدينان الميون و تدوزی حتی اس ۲۹۳، ۱۳۹۹ و ۱۳۰۹ ط اسلاميول، نظم ورراسمطين (زرندی حتی) م ۲۳۳ و ۱۳۹۹ و ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ و اسلام ۱۳۹۸ و فائر العقی م ۲۳۳ و ۱۳۹۸ مسانع (عری) ج۳م ۴۵۸ و فائر العقی (طبری شافعی) م ۲۳ و الریاض العقر و اعتبالدین طبری شافعی) جهم ۲۹۳ و

ای طرح کی بے شارا حادیث وسنن جی جنعی بہت ہے صحاب نے نہیں مانا، اور ان پر مل نہیں کیا ، ایک طرح کی بے شارا حادیث وسنن جی جنعیں بہت ہے صحاب نے نہیں مانا، اور ان پر مل نہیں کیا ، ایک بھوا و ہوں کو مقدم سمجھا اور ذاتی اغراض کو ترجع دی ارباب بصیرت جائے جی کہ دھنرت علی کی فضیلت و ہزرگی جی بیان ہونے والی تمام سنن وا حادیث صرت نصوص کے مثل جیں جو آپ کی موالات کے واجب اور آپ کی مخالفت کے حرام ہونے کا بتاتی جیں دونوں تم کی حدیثیں صرف ایک بات پر دلالت کرتی جی اور وہ یہ کہ خداور سول مشی آتھ کے زددیک آپ کی قدرو مزارت بہت ہی جلیل بات ہی مثان بہت ہی مظیم اور درجہ بہت بلند ہے۔

آپ کی شان بہت ہی مظیم اور درجہ بہت بلند ہے۔

ہم ان احادیث وسنن میں ہے بہت کھو گذشتہ صفحات میں ذکر کر بچکے ہیں اور جونہیں ذکر کیے اور وہ ان سے کی گنازیادہ ہیں (۳۹۲)

اب میں آپ سے بوچھتا ہوں کہ کیاان احادیث وسنن میں کوئی الی حدیث پیغیر مٹاؤیآ ہم ہے جو امیر المونین میں اور شنام دینے اور آپ سے جنگ کرنے کی اجازت دیتی ہو.

آیا کوئی الی ہے جوآپ کی ایذ ارسانی ، آپ سے بغض وکینداور عداوت کو جائز قرار دیتی ہو . آیا ان میں کوئی آپ کی نئے کئی ، مظالم کے پہاڑ ڈھانے ، برسم منبر آپ کوٹر ابھلا کہنے کومناسب بتاتی ہو اور جعداور عید کے خطبوں کے لیے سنت قرار دیتی ہو

برگزنیں! مرکزنیں!

لیکن اصل بات یہ ہے کہ جولوگ ان باتوں کے مرتکب ہوئے انھوں نے ان احادیث کے بکٹرت اور بنوائر ہونے کے باوجود ذرہ برابر پروانہیں کی ان احادیث میں سے کوئی حدیث بھی سیاسی اغراض پوری کرنے میں ان کے لیے مانع نہ ہوگی. ساسی عرف

وه لوگ انچھی طرح جانتے تھے کہ

حضرت علی بین اور استی اور ولی بین ، وارث اور اور ای بین ، وارث اور اور ای بین ، آپ کی عرب کے سید و مردار اور امت کے بارون بین ، آپ کی باره جگرکے کفواور آپ کی ذریت کے باب بین سب سے پہلے اسلام لانے والے اور سب سے زیادہ خالص الا کمان بین سب سے زیادہ علم رکھنے والے اور سب سے زیادہ عمل کرنے والے بین سب سے بوھ کر اسلام کی فروبار ، سب سے زیادہ بختہ یقین والے بین سب سے بوھ کر اسلام کی فاطر مشقت جمیلنے والے اور بلاؤں بین عمر گی سے ثابت قدم رہنے فاطر مشقت جمیلنے والے اور بلاؤں بین عمر گی سے ثابت قدم رہنے والے بین ، آپ سب سے زیادہ فضائل و مناقب کے مالک اسلام کے والے بین ، آپ سب سے زیادہ فضائل و مناقب کے مالک اسلام کے سب سے زیادہ والی بین آور این سب سے زیادہ وسول میں بین ، وقرار ، گفتار ، افلاق و عادات تمام باتوں بین سب سے زیادہ رسول میں بین ، وقار ، گفتار ، افلاق و عادات تمام باتوں بین سب سے زیادہ رسول میں بین ، وقار ، گفتار ، افلاق و عادات تمام باتوں بین سب سے زیادہ رسول میں بین ، وقال بین ، وقال و منافق بین سب سے زیادہ رسول میں بین و اور فل اور فاموثی بین سب سے زیادہ رسول میں بین و اور فل اور فاموثی بین سب سے زیادہ بہتر وافضل ہیں ،

وہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے لیکن ان لوگوں کے لیے ذاتی اغراض ہر دلیل پر مقدم تھے للبذا باعث تجب نہیں ہے کہ اگر وہ حدیث غدیر کو اپنی رائے سے مقدم سمجھیں صدیث غدیر تو ان بے ثار احادیث میں سے فقط ایک حدیث ہے جسے ان لوگوں نے قابل تاویل سمجھا، واجب لعمل نہ جانا اور ا فی دائے واجتہا دکوتر نے وی اپنے مصافی کو تقدم جانا حالا تکدد مول المؤیق ہم کہ سیکے تھے کہ: علی تم عمل ایک چر مجبور کر جارہا ہوں اگر تم اسے تمسک رہو کے قو مجمعی کمراد نہ ہو گے۔ ایک کتاب خدا ہے دومری محری محرت و افل عید ۔ (۳۹۳)

يخرفكم فيري فرايا قاك

مرى الل بيت يكي كمثال تحاد بدرمان الى بي كي كي أول تو وى رسوار مواد و تجات با كيا اورجس فركر يزكيا وه والك و تباه عوا تحاد ب ورميان مير ب الل بيت جبه كي مثال الى ب جي كى فى امرائل كه ليه باب ملا . تداس عى وأقل مواضا في اس يخش ويا (۲۹۳)

نزر بح فرمايا تفاكه:

حارے و گزین کے باشدوں کے لیے فرق ہونے سے لمان بیل اور میری فرت مون کے لیے اختلاف سے لمان بیل اور میں است کے لیے اختلاف سے لمان بیل اگر قبائل میں میں اگر قبائل میں میں میں کوئی قبلہ میرے الل بیت جہا کا الله میں میں کوئی قبلہ میرے اللی بیت جہا کا کا اللہ میں کا دور میں مائے گا (۳۹۵)

برمال ای سی اور می کوت سے کے مدیش موجود ہیں جن سے کی پی کی انکیا گیا۔

(۱۳۹۳)دی کا کرسائی تیم (۱۳۹۳) (۱۳۹۳)دی کا کرسائی تیم (۱ (۱۳۹۵)دی کا کرسائی تیم (۱

واكس جإشلر

(۱) المحدد التي بخولي واضح موكيا\_ (۲) المام في مقيفه والى وال خلافت و وصايت كي نسوس ساستدال كول بيس كيا؟\_

(١) ﴿ تُلْ بَحُولِ والشَّعِ بَوكِيا فَعَدا كالشَّرَبِ

(۲) البت ایک بات مده کی جس ندراا میناه باتی ره گیائے جسکی نشانیاں اور علائی واضح نیس میں ، ش اس کا ذکر کرتا ہوں تا کہ آ ب اس کی فقاب کشائی بھی فرما کمی اور اس کا راز فلا بر فرما کمی وہ یہ کہ دھرت ملی سے مقدوالے دن دھرت ابو بکر اور ان کی بیت کرنے والوں کے آگے اپی خلافت ووصایت کی ضوص میں ہے کی فس سے کوں استدلال نہیں کیا؟

#### حق شناس

(۱)روز سقیفه احتجاج ندکرنے کے مواقع۔ (۲) مواقع کے باوجود امام اور ان کے دوستوں کے احتجاج کی طرف اشارہ۔

ساری د نیاجائی ہے کہ نہ تو حضرت علی اور آپ کے مانے والوں بیں کوئی بھی سقیفہ بیل موجود تھا افراد من نیاجائی ہے اندر معلی ہے وہ تو بیعت کیونت موجود تھا اور نہ سقیفہ کے اندر میاوہ تو بالکل الگ تھلگ تھے اور آئخضرت ملٹونی بائم کی رصلت کی وجہ سے بخت ترین مصیبت بیل جلا سے آئخضرت ملٹونی بائم کی رصلت کی وجہ سے بخت ترین مصیبت بیل جلا سے آئخضرت ملٹونی بائم کی اور بات کا دھیان تک نہ تھا اور ابھی وہ شمل کوفن کی فکر میں پڑے ہوئے تھے اس وقت انھیں کی اور بات کا دھیان تک نہ تھا اور ابھی وہ شمل کوفن اور فن سے قارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ سقیفہ والے اپنا کا م کرایا تھا۔ اور اب بھول نے بیعت کو پہنتہ کرنے کا تہیہ کیا اور خلافت کی گرہ کو اچھی طرح مضبوط کرنے پر مکر یستہ ہوئے اور ہروہ فعل وقول جس سے ان کی بیعت کر ور ہوگئی ہے یا ان کے عقد خلافت کو خدشہ لاحق ہوسکا تھا ۔ اس کے روکنے اور اس پر پہرہ خدشہ لاحق ہوسکا تھا ۔ اس کے روکنے اور اس پر پہرہ خدشہ لاحق ہوسکا تھا ۔ اس کے روکنے اور اس پر پہرہ خدا نے کے انہوں نے بیان کرلیا تھا ۔

لہد اامیر المومنین میں اللہ استے کہ مقیفہ بیعت انی بکر اور بیعت کرنے والوں سے احتجاج فرماتے اور بیعت موجانے کے بعد کس وقت انہیں یا کسی اور کواستد لال اوراحتجاج کی اجازت دی گئی تھی جبکسے ' حکومت کے کرنا دھرتا پوری احتیاطی مّد ابیر کام میں لارہے تھے اور ارباب قوت وافقد ار اعلانیہ جمروتشدد کررہے تھے.

اس کے علادہ حضرت امیر الموشین میں مجھ کے اب اگریس احتجاج بھی کرتا ہوں تو فقد وفساداور حق ضائع ہوں کہ اس کے علادہ کوئی فا کدہ حاصل نہ ہوگا کیونکہ امیر الموشین میں المواسلام کی اساس اور کلمہ تو حد کی ہر بادی کا خطرہ تھا جیسا کہ ہم گزشتہ اوراق میں بیان کر چکے ہیں کہ آپ ان ونوں الیسے شدید ترین خطرات اور مشکلات سے دو چار تھے کہ کی شخص کو بھی ان مصائب و مشکلات کا سامنان ہوا ہوگا۔

آپ کے کا ندھوں پر دو بارگرال تھے۔ایک طرف تو خلافت تمام نصوص وصایائے پیغبر می ایک طرف تو خلافت تمام نصوص وصایائے پیغبر می ایک است میں سے سے سے دل کوخون کر دینے والی آواز اور جگر کو چاک چاک کردینے والی کراہ کے ساتھ آپ سے فریاد کردی تھی ،آپ کو بے جین بنار ہی تھی دوسری طرف فتندوف ادکا تھے ہوئے طوفان مماثر کر رہے تھے۔

جزیروں کے ہاتھ سے نکل جانے ، عرب میں انقلاب بریا ہونے اور اسلام کے نخ و بن سے اُ کھڑ جانے کا اندیشہ تھا۔ دینداور آس پاس کے سرگرم سازشی سانقین کی طرف سے فقد و فساو بریا ہونے کا بڑا خطرہ لاحق تھا کیونکدرسول مٹھ بی آ کھ بند ہونے کے بعد ان کا اثر بہت بڑھتا جارہا تھا اور مسلمانوں کی حالت بالکل اس بھیڑ بحری جیسی ہور بی تھی جو جاڑے کی تاریک راتوں میں بھیڑ ہوں اور وحثی درندوں میں بھیکتی بھرے۔

مسیلمہ کذاب بطلحہ بن خویلد ، ہجاح بنت حارث جیسے جمو نے مدعیان نبوت پیدا ہو پیکے تھے اور ان کے ماننے والے اسلام کومٹانے اور مسلمانوں کی تباہی و ہر بادی پر تلے ہوئے تھے قیصر و کسری اور اس وقت کے دوسرے طاقتور حاکم وغیرہ تاک میں تھے.

غرض اور بہت سے دشمن عناصر جو محمد وآل محمد ملتَّ اللَّهِ اور بیروان محمد ملتَّ اللَّهُ کے خون کے بیاسے

تنے لمت اسلام سے خارد ل رکھتے تنے بواغم وضداور شدید بنف وعنادر کھتے تنے ، وہ اس فکر میں تنے کے کرکئی تنے کے کرک کرکسی طرح اس کی بنیا د منہ دم ہوجائے اور جڑا کھڑ جائے اور اس کے لیے ان میں بڑی تیزی اور سر مرمی پیدا ہو چکی تنی

وہ بھتے تھے کہ ہماری آروز کی برآ کی رسول اللہ اللہ کا ٹھ جانے سے موقع ہاتھ آیا، البذااس موقع سے قائدہ اٹھا تا ہا اللہ استوار موقع سے قائدہ اٹھا تا چاہیے اور قبل اس کے کہ ملت اسلامیہ کے امور میں نظم پیدا ہو، حالات استوار ہوں اس مہلت سے قائدہ اٹھا تا چاہیے۔

اب حضرت علی میشنده ان دوخطروں کے درمیان کھڑے تھے۔ امیر المومنین میشنده کے لیے فطری وطبعی تھا کہ مسلمانوں کی زندگی کے لیے اپ حق فلافت کو کھنوظ در کھنے اور انجراف کرنے والوں سے احتجاج کرنے کے لیے ایک ایک صورت اختیار کی جس سے مسلمانوں میں اختلاف وافتر ال بھی بیدا نہ ہواور کوئی ایسا فتہ بھی نداٹھ کھڑا ہو کہ دشمن موقع فنیمت بچھ کراس سے فاکدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔

البذاآپ فانشین ہو گئے اور جب اوگوں نے مجور کر کے آپ کو گھر سے نکالا بو جھڑے کے بغیر کھر سے باہر فکار کی اور جیعیان امیر کھرسے باہر فکار کی خودان کی طرف چلے جاتے تو آپ کی جمت پوری نہ ہوتی اور جمیعیان امیر المونین چین کی جمی مفاظت کی اور المونین خلافت کی بھی مفاظت کی اور این خلافت کی محموظ این میں مفاظ میں مف

اور جب حضرت امیر المؤمنین مطافعات دیکھا کہ موجودہ حالات کے اندر اسلام کی حفاظت اور جب حضرت امیر المؤمنین کی حفاظت اور دشمنوں کی دشمنی کا جواب صلح وآشتی پر موقوف ہے تو خود مصالحت کی راہ نکا کی اور حکام وقت سے صلح

<sup>(</sup>۳۹۱) آپ نے اہل معری طرف مالک اشتر کے ہاتھ جو تعالکھا اس میں اسکی تضریح موجود ہے۔ دجوع کریں تیج البلاغہ خط قبر ۱۲۔

کر کے امت کی حفاظت، ملت کی جمہداری اور بقائے دین کواپنے حق پر مقدم گردانا، اور آخرت کو دنیا کے است کی جمعت ہوئے است کی اور مقدم رکھا سے بہتر بچھتے ہوئے اور شرعاً وعقلاً اس وقت جو فریضہ عائد ہوتا تھا اسے ذیادہ اجمیت دی اور مقدم رکھا لہذا اس وقت کے حالات کو اراضحائے اور استدلال واحتیاج کرنے کے متمل نہتھے

(۲) ان تمام باتوں کے باوجود آپ، آپ کے فرزند، آپ کے حلقہ بگوش لوگ آپ کے وصی ہونے اور آپ کو دصایت و جائشنی کے متعلق جو صریح ارشادات پیغیبر مثلیقیلیم سے ان کی تبلیغ و اشاعت کرتے رہے اور ان سراحتی جرکستی سے حد ایک تاثیر جستو کی نیاں استحقاد اس

اشاعت کرتے رہے اور ان سے احتجاج کرتے رہے جیسا کہ طاش وجبچو کرنے والے محققین اس سے بے خبر میں ہیں .

وائس جإنسلر

(۱) كب اوركهال اس طرح كا احتجاج كيا كيا-

امام میسی است کے کب احتجاج فرمایا آپ کی اولاد، دوستوں نے کن مواقع پراس طرح کا احتجاج کیا ہمیں بھی اس سے آگا و فرمایئے

### حق شناس

## (۱) امام کے بعض احتجاجات کا تذکرہ۔ (۲) احتجاج حضرت زہراء مطلقات۔

حضرت امام علی طلام این ان نصوص کی نشر واشاعت میں بنری ول جمعی ہے کام کیا. چونکہ اسلام کی حفاظت جان سے بنو ہو کرعزیز بھی مسلمانوں کی شان وشوکت کی حفاظت کیلئے اپنے وشمنوں سے جھڑا امول نہیں لیا. چنا نچہ آپ نے سکون اختیار کرنے اور ان نازک حالات میں اپنے حق کا مطالبہ نہ کرنے کی بعض مواقع پر معذرت بھی فرمائی ہے چنا نچہ فرماتے ہیں کسی انسان کو اس وجہ سے عیب نہیں لگایا جاسکتا ہے کہ اس نے اپنے حق کے حاصل کرنے میں دیر کی عیب تو اس وقت لگانا چاہیے جب انسان حق ندر کھتے ہوئے کی چیز کو حاصل کرنے میں دیر کی عیب تو اس وقت لگانا چاہیے جب انسان حق ندر کھتے ہوئے کسی چیز کو حاصل کرنے میں دیر کی عیب تو اس وقت لگانا چاہیے جب انسان حق ندر کھتے ہوئے کسی چیز کو حاصل کرنے میں دیر کی عیب تو اس وقت لگانا چاہیے

آپ نفوس کی نشر واشاعت میں ایسطریق اختیار کیے جن سے حکمت کالچرا پورا مظاہرہ ہوا بلاحظ فرمائے کردنبدوائے دن آپ نے اپنے زمان خلافت میں لوگوں کو کوفد کے میدان میں جمع کیا تا کہ غدر کی یا دولائی جائے آپ نے اپنے خطب میں ارشاد فرمایا:

<sup>(</sup>۳۹۷) پیرحسرت کے کلمات قصاریں ۔رجوع کریں شرح نج البلاغ (این ابی الحدید)ج ۱۹۸ می ۱۲۸ طامعر با محقیق محمد ابوالنعنل ربین نج البلاغد کی حکمت ۱۲۷ ہی ہے۔

جس ہر مسلمان کوشم دیتا ہوں کہ جس نے غدیر فیم جس اپنے کا نول سے
رسول میں آنے کے واعلان فرماتے سُنا ہو وہ اُٹھ کھڑا ہو جو پچھسنا تھا اس ک
می وائی دیے جس محانی اٹھ کھڑے ہوئے جن میں بارہ تو جنگ بدر میں
شریک رہ بچکے تھے جو پچھانہوں نے اپنے کا نول سے حدیث غدیر کے
متعلق سنا تھا اسکی گوائی دی (۳۹۸)

اس پرآشوب زمانے میں جب کہ حضرت عثان کے آل اور بھرہ وشام میں فتندوفساد جاری رہنے کی وجہ سے فضا خراب تھی۔ (ان پراوران کے بلند مقام پر ہماراسلام ہو) حدیث غدیر ہجوئتی جاری تھی اور از حان ہے اس کی یاد محو ہوری تھی ، آپ نے اسے تازہ حیات بخشی اور رحبہ کے میدان میں مسلمانوں کے سمانے غدیر خم کے موقع پر رسول منٹی آئی ہے کہ جتمام کی تصویر شی کر کے وہ منظر یا دولا دیا جب رسول منٹی آئی آئی نے ایک لاکھ یا اس سے زیادہ مسلمانوں کے درمیان بالا سے منبر حضرت علی علیم اسلمانوں کے درمیان بالا سے منبر حضرت علی اس جنہ یہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اور پورے جمع کو دکھا کر ارشاد فر بایا تھا کہ یہی علیم علیم اسلمانوں کے درمیان بالا سے منواترہ کا بہترین مصداتی کہلاتی ہے۔

خور فرمائمیں کہ آپ نے بھرے مجمع میں انتہائی اہتمام وانتظام فرما کرصاف صاف لفظوں میں اس کا اعلان کیا تھا!س کے بعد خور سیجیے دحبہ کے دن امیر المونین اللائلا کے حکمت سے لبریز طرزعمل پر

<sup>(</sup>۳۹۸) رجوع کریں حاشی نمبر ۲۲۳،۲۲۳،۲۲۳ و۲۲۵\_

حطرت نے اپنے حق کا خود مطالبہ کیا۔ اس سلسلے میں رجوع کریں النامات والسیاس (این قتیبہ) جام ااوسالط مصطفیٰ محدمصر، شرح نیج البلانے (این البی الحدید) جام ساایا اوج اص ۲ مسلطیٰ محدمصر، شرح نیج البلانے (این البی الحدید) جام سال ۱۳۳۰ میں مصابح کا الحدید رید کفلیة الطالب (مسلمی کا میں ۲ میں کا الحدید رید نیز حاشیہ نم ۱۸۲۱،۱۸۲۱،۱۸۲۱،۱۸۲۱ میں دستان میں مصابح کا حقافر ما کیس میں ۲ میں

کدید بین مسلمانوں کو (جن میں ہر خطہ ملک ادر ہرتو م دقبیلہ کے افراد جمع تھے ) متم دیتے ہیں اور ان کم کی شہاد ب بھر سے حدیث کو زندہ فرماتے ہیں جس قدر حالات اجازت دے سکتے تھے امیر الموشین نے اپنا حق جنلانے میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کیا ساتھ ساتھ سکون وسلامت روی کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا اور دیکام بھی یا یہ بھیل تک پہنچایا.

اپی خلافت ووصایت کی نشر واشاعت میں امیر المونین التناکا بمیشد یکی طرز عمل رہا اور لاعلم افراد کو واقف کار بنانے کے لیے آپ ایک بی صور تیں اختیار فرماتے جونہ تو کسی ہنگاے کا سبب ہواور نہ اس سے بیزاری پیدا ہونے کا اختال پیدا ہو اس سلسلے میں اصحاب سنن کی تقل کردہ روایتوں کے مطالعہ سے آپ کی مزید کی وقتی ہوگی .

اس دن جب بیغیر می فیانی کو خدا کے تھم سے قریشی داروں کو انداراور ڈرانا تھا۔ آئیس اپنے بررگ پچاانی ؛ ابوطالب؛ کے گھر مکہ بیس جن کر کے ایسے مطالب بیان فربائے جو خودا کیے طولائی اور بہت بی مہت بی مہتم الشان حدیث ہے، لوگ اسے اعلام نبوت اور آیات اسلام بیس سے شار کرتے ہیں کیونکہ بیر حدیث حضرت سرور کا نبات کے زبر دست مجر کا نبوت لینی تھوڑ کے کھانے سے بوی تعداد بین لوگوں کو شکم سر کردینے کے واقعہ پر مشتمل ہے۔ اس حدیث کے آخر بیس ہے کہ دھرت امیر المونین بین جا گی دون پر ہاتھ در کھ کرارشاد فر مایا: بیر بیر سے بھائی ، وسی اور تم میں میر سے جانشین ہیں جم المونین بین جانس کا کہا ہا نواور الماعت کردیں (۱۳۹۹)

امیرالمونین مینید اکثر فرمایا کرتے تھے کدرسالت مآب نے آپ سے فرمایا: اے کلی اعلی میرے بعد برموکن کے ولی ہو۔ (۴۰۰)

<sup>(</sup>۳۹۹) رجوع کریں کنزالعمال (متق بندی)ج ۱۵ص۱۰۰ تا ۲۶۲۸ نیز حاشینبرا ۹ ملاحظ فرما ٹیں۔ (۴۰۰) حاشینبر ۹۲ ملاحظ فرما ئیں۔

اورندجانے كتى مرتبة بنے رسول مافياً يقم كى بيصديث بيان كى ك

اے علی میں اس میں میں میں منزلت حاصل ہے جو ہارون میں اس

موی طلط استے می سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی ٹی نہ ہوگا (۱۰۹)

آپ نے بار ہار مدیث و ہرائی کہ غدر فیم کے موقع پر رسول المقالِق کی ارشاد فرمایا:

میں تم مونین سے زیادہ تمارے نفوس پر قدرت وافقیار نہیں رکھتا؟

سب نے کہا بے شک،اس پر آنخضرت مٹھی کی فرمایا کہ جس کا میں

ولی ہوں اس کے میلی سیسی اللہ ہیں (۴۰۲)

اس کے علاوہ اور بھی بے شار حدیثیں ہیں تقداور متندافراد میں ان احادیث کی اشاعت کی اور سید اس کے علاوہ اور بھی اس کی نشر واشاعت کے لئے مساعد اور مناسب تقے اور اعلان بھی ضرورت کے مطابق تفاعراس کا اثر ندہوا. (حَدَّحَمَة بَالِغَة فَمَا تُغْنِ النَّلُو)

شوری کے دن آپ نے اتمام جمت فر مایا اور آئیس خوف خدا دلایا این تمام فضائل دمنا قب یاد دلا کراحتی فر مایا اور آپ نے منبر دلا کراحتی فر مایا اور آپ نے منبر برج اکراس کا مشکوه کیا ، پہال تک کر آپ نے فر مایا:

خدا کی تنم ایس جار خلافت کوفلال فض (این الی قافد) نے زبردی

<sup>(</sup>۱۴۰۱) حاشي نمير١٠١٠ ١٠١٠ ١٠٥٠ ١٠٥٠ ١٠٩٠ ١٠١٠ ١١٠ او الاطاحظ فرماتي -

<sup>(</sup>۲۰۱) رجوع كري كتركاممال (متى بندى) ج ۱۵ص ۱۱۵ سسسه طاحيدرآباد

<sup>(</sup>۱۳۰۳) رجوع کریں مناقب علی بن ابی طالب (ابن مغاز لی شافعی) می ۱۱۱ سال ۱۵۵۱ المناقب (خوارزی حنقی) می ۳۲۷ سه ۲۲۷ مکتابیة الطالب (عنجی شافعی) می ۳۸۷ ط الحید رید، میزان الاعتدال (زابی) جامی ۳۸۲ و فراند کم مطین (حویلی شافعی) جامی ۳۲۰ ۳۲۰ س

پہن لیا مالاتکہ دہ اچھی طرح واقف تھا کہ جھے خلافت میں وی جگہ ماصل ہے جوآ سیا میں شخ کو حاصل ہوتی ہے۔ جھے ہے علوم کے دریا بہتے ہیں اور میری وہ بلند منزلت ہے کہ طائر خیال بھی جھے تک بلند نیس ہوسکا۔
کمر میں نے اس پر پردہ ڈال دیا اور اس سے بہلو تھی افتیار کی میں جب کشش واضطراب میں تھا میری جب کو گوکی حالت تھی کہ میں اس کئے ہوئے بازو سے جملہ کروں یا اس گھٹا ٹوپ تاریکی پرمبر کروں جس پر بڑا ہوئے ما ہوجائے اور مومن انتہائی اذیت میں اس وقت تک جرالا سے اور مومن انتہائی اذیت میں اس دی وقت تک جرالا رہے گا جب تک خدادند عالم سے ہی نہیں ہوجا تا میں نے دیکھا کہ ان دونوں باتوں میں مبر زیادہ بہتر ہے۔ میں نے مبر کیا حالا تک دیکھیں جل ربی تھی اور گلا گھٹ رہا تھا کہ میری دولت لٹ ربی آ تھا کہ میری دولت لٹ ربی آ تھا کہ میری دولت لٹ ربی جب سے خارشاد فرمایا ہوگا:

(۱۳۰۳) رجوع کریں: الغدیر (ایمنی) جے کے ۱۳۸۵ (انہوں نے اس خطبہ کے ۱۲۸ معدادر بیان کے ہیں)
معدادر نی البلاغ (عبدا: زہراہ حینی) ج اص ۲۰۳۱، مدارک نیج البلاغ (کاشف انتظاء) ص ۱۳۳۷، نیج البلاغ، خطبہ البلاغ، (کاشف انتظاء) س ۱۳۳۷، نیج البلاغ، خطبہ البلاغ، فی البلاغ، (ایمن آتیہ یہ) جا مصدیق کی البلاغ، والدیامہ والسیاسہ (ایمن آتیہ یہ) جا مصدیق محد معرب تذکرة الخواص (سبط این جوزی) ص ۱۳۳۱ علی الشرائع ( شیخ صددت) جامی ۱۳۳۰ میں الشائی الشرائع ( شیخ صددت) جامی ۱۳۳۳ میں الشائی ( شیخ صددت) جامی ۱۳۳۳ میں الشائی ( شیخ طوی ) جامی ۱۳۳۳ میں الشائی ( شیخ طوی ) جامی ۱۳۳۳ میں الشائی ( شیخ طوی ) جامی ۱۳۳۳ میں ۱۳۵۱ میں ۱۳۵۹ میں ۱۳۵۱ میں ۱۳۵۰ میں ۱۳۵۱ میں ۱۳۵۱ میں ۱۳۵۱ میں ۱۳۵۱ میں ۱۳۵۰ میں ۱۳۵۱ میں ۱۳۵۰ میں ۱۳۵۱ میں ۱۳۵۰ میں ۱۳۵۱ میل ۱۳۵۱ میل اسال ۱۳۵۱ میا ۱۳۵ میل ۱۳۵ میل اسال ۱۳۵ میل ۱۳۵ میل

پالنے والے ایمی قریش اور ان کو مدد پہنچانے والوں کے مقابلہ میں تھے

مدد کا طالب ہوں انھوں نے قطع رحم کیا اور میری بلندی منزلت کو تقیر
و بست بنایا اور الی چیز کے واسطے جو حقیقتا میرے لیے ہے جس کا میں
حقد ار بوں، وہ جھے جھڑنے نے کے لیے عہد کر بیٹھے جیں۔
ثم قَالُوا: اَلا إِنَّ فِي الْحَقِّ اَنْ تَاخَلَهُ وَفِي الْحَقِّ اَنْ تَعْرُكُه.
اسوت کہا کہ ایر احق ہے جے حاصل کرنا چاہیے اور ایراحق ہے کہ اے
جھوڑ دینا چاہیے (۲۰۵)

سمى نے امير المونين عطيعا ہے كہا كہ: اے فرزند ابوطالب! آپ اك امر خلافت يش حريص معلوم ہوتے ہيں۔ آپ نے فرمایا:

خدا کی متم تم زیادہ تر یص ہو بیس تو اپناحق طلب کرر ہا ہوں ، اور تم لوگ میر ہے اور میرے حق کے درمیان رکاوٹ بن رہے ہو (۲۰۹)

نيزآب نے ايك موقع برفر مايا:

خدا کی شم جس وقت سے رسول مٹھی آئی کی بند ہو کی اس وقت سے الے کرآج تھے بند ہو کی اس وقت سے الے کرآج تھی میں میٹ بھوروں کو کر آج دی گئی (۱۹۰۷) ترجح دی گئی (۱۹۰۷)

<sup>(</sup>۵۰ مه و۲۰ مه) رجوع كري فيح البلاغه، فطبه ۱۷۷ ج۲ص ۳۰۰ ط معر، شرح نج البلاغه (اين الي الحديد) جاا ص ۱۹ ما طرمعر بالتحقیق جوابواگفتن والاباسة والمسياسه (ابن تشبیه ) جام ۱۳۳ ط مصطفی محدمعر-(۱۳۰۷) رجوع كرين فيج البلاغه، خطبه اجام ۱۳۰۳ ط معر، شرح فيج البلاغه (ابن الي الحديد) جام ۲۳۳ و ج۹ ص ۲۰۰۱ ط معر با محقیق محد ابواگفتنل ومعداد رنج البلاغه (عبدالز برا حسينی فطیب) جهم ۲۵۵ ط الفتنا منجف-

أيك مرتبآب فارشادفرمايا:

وہ ہارائ ہے اگر ہارائ ہمیں دے دیا گیا تو خیر وگرنہ ہم مبر کریں گے خواہ کتا طولانی مبری کول ندہو (۸۰۸)

آب آب این بھائی عمل کو لکھے کئے خط میں فرماتے ہیں:

بدلہ لینے والے ہماری طرف سے قریش کو بدلددی انھوں نے میر اقطع رحم کیا اور میرے ہمائی کی قوت وسطوت مجھ سے چین لی (۱۹۹۹)

اميرالونين يلك فياربافرمايا:

میں نے اپنے گردوپیش پرنگاہ ڈالی ہے۔ بیجے کوئی اپنا مد کارنظر ندآیا۔
بس میرے کمروالے تھے۔ میں نے ان کا مرنا گوارانہ کیا بخس و خاشاک
پڑے رہنے کے باوجود آ تکھیں بندر کھیں اور گا گھٹ رہاتھا کر پینے پہم جیور ہوا سکوت افتیار کرنے اور عکتم سے زیاوہ تلخ مکونٹ پینے پیش نے میرکیا (۳۱۰)

جب آپ کے بعض ساتھیوں نے بیسوال کرلیا کہ لوگوں نے آپ کواس مقام سے کس

<sup>(</sup>۱۰۰۸) رجوع كرين نج البلاغه ، محست ۲۱ ص ۵۲۱ ه طامعر، شرح نج البلاغه (اين الي الحديد) ج٥١ ص ٢٠٠١ و ج٥٠ مى يه ١٠ طامعر با تحقيق محد اليوافعنل ، تاريخ (طبرى) جهم ٢٠٠١ وا لكال في الاريخ (اين اثير) جهم ٢٠٠٠ و ج٥٠ (١٠٠١) رجوع كرين نج البلاغه جهم ١٠٨٨ طامعر، شرح نج البلاغه (اين الي الحديد) ج١١ ص ١٢٨ و ج٥٠ ص ٢٠٠١ طامعر با تحقيق محد الوافعنل -

<sup>(</sup>١٩٠) رجرع كرين في البلاغ، خطب ٢٦ جاص ٢٨ طامعر، شرح في البلاغ (ائن الج الحديد) ج٥ ٢٥ ما طامعريا متحقق محرابي الفعنس ، الاعارة والسياس (ابن قتيد) جام ١٩٧٧ الم معطى محرمعر-

الرحدور بناويا حالاكمة باسكذياده حقدار تصي وآب فرمايا:

اے برادر نی اسد! تم بہت تک حوصلہ ہو اور غلط راستہ پر چل نظے ہو جہیں ہے موقع اور بے کل سوال نیس کرنا جا ہے تھا لیکن تہیں قرابت کاحق بھی حاصل ہا ورسوال کرنے کا بھی۔اب چونکہ سوال کیا ہے تو سنو! ہمارے بلتدنسب اور رسول اکرم سے قریب ترین تعلق کے باوجود قوم نے ہم ہے تی کواس لئے چین لیا کہ اس میں ایک خود غرضی تھی باوجود قوم نے ہم ہے تی کواس لئے چین لیا کہ اس میں ایک خود غرضی تھی جس پر ایک جماعت نے چٹم پوشی سے کام لیا تھا لیکن بہر حال خدا حاکم ہے اور قیامت والے دن ای کی بارگاہ میں بلٹ کرجانا ہے۔(۱۳۱)

ايك مرتبآب فرمايا:

جو ہمارے علاوہ را تحین فی العلم کا دعویٰ کرسکیں ہنہوں نے ہمارے خلاف حبوث ہولتے محمر ااور ہم پرظلم وسرکشی کوردا رکھا۔ دیکھیں وہ لوگ کہاں ہیں خداد شدعالم نے ہمیں سربلندینایا، انھیں بہت کیا۔

جمیں اپنی عطاوں سے مالا مال کیا۔ انھیں محروم رکھا، جمیں اپنی آغوش رحمت میں لیا انھیں نکال باہر کیا۔ ہم سے ہدایت ما تی جاور کورنگا ہیں روشن کی جاتی ہیں۔ امام قریش ہی سے ہوں گے اور وہ مجی نی ہاشم کی اولاد سے ، غیر نی ہاشم مزاوار ہی نہیں اور نہ مکومت بغیران کے

<sup>(</sup>۱۳۱۱) مرچر**ع** کریس نج البلاغه مکام ۱۲۱ ج می ۱۸۱ طامعر، نثرح نج البلاغه (این الی ایدید) چه می ۱۳۳۱ طامعریا مخت**ین محرابهان**ششل\_

درست روسکتی ہے. (۱۹۴۲)

حضرت امیر المؤمنین ایخ کسی خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ امید ہے یمی آپ کے لئے کافی ہوگا۔

جب پروردگارنے رسول خدا کواپنے پاس بلالیا توایک قوم الے پاؤل بلٹ گئی اوراس مختلف راستوں نے جاہ کر دیا۔ انہوں نے مہل مقائد کا سہار الیا اور غیر قر ابت دار سے تعلقات بیدا کئے اور اس سبب کونظر انداز کر دیا جس سے مودت کا تھم دیا گیا تھا۔ تمارت کو جڑ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ پر قائم کر دیا جو ہر خلطی کا معدن اور مخزن اور کمرابی کا دروازہ تھے جرت میں سرگر دان اور آل فرعون کی طرح نشہ میں عافل سے ۔ان جیرت میں سرگر دان اور آل فرعون کی طرح نشہ میں عافل سے ۔ان میں کوئی کھل طور پر انگ ہوگیا تھا۔ (۱۳۳)

آپ اپنی بیعت کے بعد فرماتے ہیں۔ (بیامی نیج البلاغہ کا ایک درخشاں خطیہے۔)

آل محر براس امت كا قياس نيس كيا جاسكا بدورندى انبيس ان اوكون كالمسلمة جارى رابد كالمسلمة جارى رابد

<sup>(</sup>٣١٣)رجوع كرين تج البلاغه خطبه ٣٣١ ج م ٣٣٩ لامعر، شرح نج البلاغه ( ابن الي الحديد ) ج ٩٩ ٣٠٥ لامعر ما تحتيق مجه الوافعة ل \_

<sup>(</sup>٣١٣)رجوع كرين فج البلاغه منطبه ١٩٥٩ جام ١٣٥٧ لامعروشرح في البلاغه ( ابن الي الحديد ) ج٩ص١٣٢ لامعر بالمحتيق محد ابوالفعنل\_

آل جحردین کی اساس اور یقین کاستون ہیں۔ان سے آگے بڑھ جانے والا پلیٹ کر انھیں کی طرف آھا ہے اور یکھیےرہ جانے والا بھی انھیں آکر ملتا ہے ان کے پاس حق ولایت ،وصایت اور وراثت ہے اب جبکہ حق اپنے اہل کے پاس آگیا ہے اور اپنی منزل کی طرف منظل ہو گیا ہے۔ (۳۱۴)

ایک اور خطب می حضرت این دشمنوں پر حیرت کا اظهار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔

میں جران ہوں اور جرت اور تعجب میں کوں نہ پڑوں؟ کہ تمام فرقے اسے اپنے دین کے بارے میں مختلف دلائل رکھنے کے باوجود سب غلطی پر بیل کہ نہ کے مل کی چیروی پر بیل کہ نہ نہ کا کہ خوش قدم پر چلتے ہیں اور نہ بی وصی کے ممل کی چیروی کرتے ہیں۔ (۳۱۵)

(۲) جناب سیّده طیبی نیجی بهت پر زور استدلالات فرمائے ہیں آپ کے دوخطب تو بهت شہرت کے حال ہیں اور سیند بدسین محفوظ ہوتے چلے آرہ ہیں اہل بیت بیجان اور سیند بدسین محفوظ ہوتے چلے آرہ ہیں اہل بیت بیجان اور خطبول میں دوخطبول میں مارے کا ماری خرات کو اس محبید کا ماری محبید کا ای دوخطبول میں آپ خلافت کی محارث کو اس محبید کا مناسب محدد کھنے پراعتراض فرماتی ہیں کہ:

<sup>(</sup>١٩٣٧) (جوع كرين نج البلاغه ،خطبة جام ٣٠٠ طامعروشرح نج البلاغه ( انن ابي الحديد ) جام ١٣٨ ـ ١٣٩ ط معر بالمختيق محدالة المنسل\_

<sup>(</sup>٣١٥) رجوع كرمي نج البلاغه عليه ٨٠ ما ١٥ المام وشرح نج البلاغه (اين ابي الحديد) ٢٥ م ٣٨ المامعر بالمحتق محدا بولغنزل بنيز حاشيه نمبر ٢٣٣ لما حقافر ما نمي \_

وائے ہوان لوگول پر جنموں نے خلافت کورسالت کو بنیاد، نبوت کے ستول، روح الامن كي منزل اوردين ودنيا دونوں كے امور سے واقف و باخر حض سے بٹا کر کہاں رکادیا؟ بلاشبہ بدیہت بردا گھاٹا ہے .یدآ خرعلی پرا تناعماب کیوں ہے؟ ان کا بیعما ہمھن ان کی تلوار کی پاڑھ بختی ہے روند ڈالنے در دناک مزا دینے اور خدا کے معاملہ میں انتہائی تقد د ہے کام لینے کی دجہ سے ہے خدا کی تئم اگر بدلوگ ایک ساتھ اس سلسلے سے مسلک ہوجاتے جورسول مٹھی آہم علی طل<sup>یقا</sup> کے ہاتھوں میں دے مجنے ہیں اورسب کے سب مل کران کے صلقہ اطاعت میں آجاتے تو علی عظیم انھیں باندھ کرر کھتے اور بہت مہل وآسان جال سے لے کر چلتے نہ تو أميس كوئى اذيت بوتى نه تكليف كاسامنا موتا اورانبيس اس منزل تك بهنجا وسيتے جہال سے آب حيات مجوث رہا ہوتا جس كى نهراوير سے آرى ہوتی اور وہ آپ زلال ہے بھی صاف وشفاف ہوتا اس میں گندگی کا امکان تک نہ جوتا اور پھروہ انھیں سیراب کر کے واپس لاتے۔اوران کی ظاہری اور یاطنی حالتوں میں خیرخواہی کرتے۔وہ تمہاری دولت ہے ائی ذات کوزینت نددیتے۔ اور تمهاری دنیا سے کوئی حصہ ند لیتے۔ اور اینے مال ہے بھی صرف اتنا لیتے کہ زندور ہاجا سکے ۔وواس دنیا سے منہ مچیرنے والے ہیں۔ ہم برآسان اورزمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔تو خدا جلد ہی ان کی بدا نمالی اور بری کمائی کی وجہ ے انہیں کی ویہ ہے انھیں عذاب میں کر فار کر دے گا۔ اب سننے والے ادھر متوجہ ہو کرغور سے سنیں۔

جب تک تم زندہ رہو گے۔ زمانہ جہیں جیب اور انوکی باتی دکھا تارہ کا۔ چرسب سے زیادہ تجب اور خیرت اس قوم کی باتوں سے ہوتی ہے۔
اسے کاش یہ بھی بتا دیا ہوتا کہ تم نے کس سند پر بجروسہ کیا۔ اور تمہارے اعتاد کا سنون کون ہے؟ کس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اور کس خاند ان کو پس پشت ڈالا اور کس سے وابستہ ہوئے؟ تمہارا ناموز وں مولی ہے اور ٹامناسب خیر خواہ۔ اور ظالموں کو برابدلہ ملے گا۔ انھوں نے بازوں کو چھوڑ کر پیروں کو پکڑا۔ اور گوشت کو چھوڑ کر شانے کی ہڈیوں کو اختیار کیا۔ انکی ناک رگڑی جائے گی جو برائیوں کے بعد بھی بچھتے ہیں ہم اجھے کام کر رہے ہیں۔ یقینا وہ مفسد ہیں۔ لیکن وہ شھور نہیں رکھتے۔ تمہارے لئے بالکت ہو، آیا اس کھی جو خود ہدایت کا جائے کے جو تن کی طرف ہدایت کرتا ہے بیاس کی جو خود ہدایت کا حق کے بیاس کیا ہوگیا ہے! نجانے کے جو تن کی طرف ہدایت کرتا ہے بیاس کی جو خود ہدایت کرتا ہے بیاس کی جو خود ہدایت کا حق جے تمہیں کیا ہوگیا ہے! نجانے تم کسے فیصلے کرتے ہو؟ (۲۱۲)

معترت پاک کے کلام کا ایک نموندتھا،اس حوالے سے باتی موارد کا ای پر قیاس

كريں۔

وانس جانسلر

(۱) دومرول کے احتجاجات بیان کرنے کی درخواست۔

سلسلہ بیان کو کمل کرنے کے لیے بیری التجاہے کہ آب امیر الموثین بیط او جناب سیّدہ جی جی کے علاوہ دوسروں کے احتجاج بھی ذکر فرمائے فضل وبرتری آپ کامقدرہے.

## حن شناس

(۱) این مباس کا احجاج-

(٢) حفرت امام حسن اور حفرت امام حسين

كااحجاج\_

(۳)مجابه بی موجود بزرگ شیحل کا

احتجاج\_

(س) ان ك احتاج من يغيركى ومست كى

طرف اشاره۔

میں آپ کی توجّہ اس مفتکو کی طرف مبذول کراتا ہوں جوابن عباس اور حضرت عمر کے درمیان ہوئی ایک طولانی مختکو کے دوران جب حضرت عمر نے میفقرہ کہا کہ:

اے این عباس تم جانے ہو کدرسول مٹھائیکم کے بعد تمھارے عزیزوں نے خلافت سے مسیس

كيول محروم ركها؟

این مهاس کیتے ہیں کہ:

مں نے مناسب ندجانا کہ جواب دوں لہذا میں نے کہا: اگر میں نہیں جانا تو آپ تو جائے عی

بير-

حفزت عمرنے کہا:

لوگول کو میہ بات گوارانہ ہوئی کہ نبوت وخلافت دونوں تم ہی میں جمع ہوکررہ جا کیں اورتم خوش خوش رہ کراپنی قوم والول کوروندو البغراقریش نے خلافت کو اپنے لیے چنااور اس پر پہنچ گئے اور کا میاب بھی

ابن عباس كتية بين كه من في كها:

اگر مجھے بھی بولنے کی اجازت دیں اور خفانہ ہوں تو کچ*ھ عرض کر*وں۔

حفزت عرنے کہا:

ہاں ہاں کھو۔

ابن عباس كہتے ہيں: تب ميں نے كہا:

آپ کا یہ کہنا کہ قریش نے خلافت کواپنے لیے اختیار کیا اور اس خیال میں وہ اس کے لیے کامیا بھی ہوئے تو اگر قریش خدا بھی آخیں کامیا بھی ہوئے تو اگر قریش خدا بھی آخیں خلافت کے لیے بیند کرتا تو یقیناوہ حق پر تھے نہ آئیں ردّ کیا جا تا اور ندان پر حمد کیا جا تا آپ نے بید

جو کہا کہ قریش والے راضی نہ ہوئے کہ خلافت و نبوت دونوں تمھارے بی اندر رہیں تو خداوند عالم

نے ایک قوم کی (اس پر راضی نہونے پر) ان الفاظ میں توصیف کی ہے: ذَلِکَ بِأَنَّهُم كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ الله فَأَحبَطَ أَعمَالَهُم

انھوں نے خداکی تازل کردہ آتوں کو ناپند کیا تو خدانے بھی ان کے

مارے اعمال فاک میں ملادیے (۱۲۳)

(١١٤) سوره محمد (١١٤) آييه

ال پر حضرت عمر بولے:

وائے ہوا ہے ابن عباس تمھارے بارے میں مجھے کھھ باتیں معلوم ہوتی رہتی ہیں جھے پہندنہیں کہ واقعاً وہ سچے ہوں جس کی وجہ سے میرے زویکے تمھاری منزلت گھٹ جائے۔

این عماس بولے:

وہ کون می باتیں ہیں،اگروہ حق بجانب ہیں تب کوئی وجنہیں کہ میری منزلت آپ کے ول سے جاتی رہے اگروہ باطل ہیں تو ہیں ان سے کنارہ کٹی پر تیار ہوں۔

حضرت عمرنے کہا:

جھے یہ خبر پینی ہے کہتم کہتے ہو کہ خلافت کولوگوں نے ہم سے حسد کر کے ، باغی ہو کراورظلم کے ذریعے چھیرلیا ہے۔ ذریعے چھیرلیا ہے۔

ابن عہاں کہتے ہیں کہ

(آپ کابیجملہ کظم کے ذریعے مجیرلیا ہے) بیہ ہردا تا اور تا دان پر روش ہے رہ گیا بیفقرہ کہ حسد کی ویہ ہے اور آپ کی کی اولاد جیل کی وجہ سے تو اس کے متعلق عرض ہے کہ جتاب آ دم سے بھی حسد کیا گیا تھا اور جم تو انہی کی اولاد جیل جن سے حسد کیا گیا ہے۔

حطرت عمرنے کہا: افسوس ہے افسوس ہے خدا کی تئم تم بی ہاشم کے دل حسد سے پُر جی ہی جو بھی فتم نہ ہو گا جھرت ابن عباس کہتے ہیں کسٹس نے کہا جن دلوں کو اللہ تعالی نے رجس سے دور دکھا ہے اور یاک و یا کیز وقر اردیا ہے (۱۸۸) ان کے تعلق ایسانہ کہ۔ (۲۹۹)

(۱۸۸) پیموره احزاب (۲۳) ایس کی طرف اشاره ب

(١٩٩) رجوع كري الكال (ابن اثير) جسم ٢٣، شرح نيح البلاند (ابن الي الحديد) جهاص ٥٣ يه ٥ مامعريا

هختی**ق محد ابوالف**صل ، وتاریخ (طبری) جهم ۲۳۳-

دوسری مرتبہ پھران دونوں میں مناظرہ ہوا حضرت عمر نے پوچھا تمھارے بچا زاد کیے ہیں ۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے سوچا شاہد عبداللہ بن جعفر کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہادہ بھی گذر بسر کربی رہاہے جضرت عمر نے کہامیری مرادوہ نہیں ہے بلکہ میرامقصودتم ہلدیت بیجہ آگا ہزرگ ہے کہادہ ڈول سے یانی نکالنے میں مشغول تھادر ساتھ ساتھ قرآن بھی بڑھ رہے تھے۔

حضرت عمر نے کہا اگر میرے پوچھنے پرتم نے بچھ چھپاتو تمام قربانی کے اوٹوں کا خون تمھاری گردن پر ہوگا ، ذرابتا واب بھی اسکے دل میں خلافت کی آرزو ہے میں نے کہائی ہاں حضرت عمر نے کہا کیا اسکا خیال بیہ کے کرسول خدا میں تھی آتے ہم نے تھرت کو مائی تھی کہ وہ خلیف ہوگا؟

ابن عباس کہتے ہیں میں اس سے بالاتر کہتا ہوں کہ میں نے اپنے والد سے نص خلافت کے متعلق سوال کیا تھا تو انہوں نے فرمایا ، بچ کہتے ہیں۔

حضرت عمر نے کہا پیغیر مٹھ اینے اپنے فراین میں اسکی بلندی مقام کے تو قائل تھے لیکن حضرت کا فرمان موجب اثبات جمت اور قفع عذر نہیں تھا رسول خدا مٹھ اینے بعض موقعوں پر چاہتے ہے کہ امت کا معاملہ اسکے پر دکر دیا جائے اور امر خلافت اسکی گردن پر ڈال دیا جائے اور اپنی بیاری کے ایام میں تو انہوں نے مصم ارادہ کرلیا تھا کہ ان کے نام کی تصریح فرمادیں لیکن میں نے انہیں ایسانہیں کرنے دیا (۲۲۰)

تیسری مرتبه حضرت این عباس اور حضرت عمر میس گفتگو به وئی تو اس گفتگو میں تصرت عمر نے کہا: اے این عباس میں تو یہ مجمقا بھول کہ علی الفظام اللہ میں اس بیاب کہتے ہیں کہ میں نے کہا: اس پر این عباس کہتے ہیں کہ میں نے کہا:

<sup>(</sup>۴۴۰) رجوع کریں شرح نج البلاغہ (این ابی الحدید) ج۱ام ۴۰ طامعر باتھیتی محر ابوالفعنل۔ بنقل از تاریخ بغداد (امام ابوالفعنل احرین ابی طاہر) (باسندمعتر) نیز حاشیہ نمبر۲۸ ۱۳ طاحظ فرما کیں۔

تو خلافت انص واليس كول بيس كردية

اں پر حضرت عمر نے میرے ہاتھ ہے اپنا ہاتھ تھنے لیا اور غراتے ہوئے آگے بڑھ گئے، پھر تظہر گئے۔ میں قدم بڑھا کر ہاں پہنچا حضرت عمر بولے:

ا ابن عباس من توسيجمة ابول كالمطلقة كولوكول في تقير مجه كر خليفه نه بوف ديا-

ابن عماس كيت بي كداس برش بولا:

مگر خدا کی شم خدا ورسول مٹھ اِلَیْم نے تو اس وقت انھیں تقیر نہ جا تا جب علی کوخدا اور رسول مٹھی اِلَیْم نے حکم دیا تھا کہ جاکر آپ کے دوست حضرت ابو بکر سے سور و براہ وہ لیس ۔

این عباس کہتے ہیں کہ:

اس پر حطرت عمر نے منہ پھیرلیا اور جلدی سے آگے بڑھ گئے بیس بلیٹ آیا (۱۳۳) عالم امت ہونے کے حوالے سے ہاشمی حضرات مخصوصاً عبداللہ بن عباس (حضرت رسول خداً کے بچا) کی زبان سے اس حم کی کافی ابحاث ہوئی ہیں ۔ پہلے ہم ان کے حضرت علی طلط کے تحافقین سے کئے محملے مناظرے کو بیان کر بچے ہیں اور حضرت علی طلط کی دیں اہم خصوصیات کو طویل حدیث کے ذیل ہیں ذکر کر بچے ہیں کہ جس ہیں آیا تھا۔

حضرت سرور کا نئات نے اپنے چپازاد بھائیوں سے کہا کہتم میں کون ایسا ہے جودین ودنیا میں میرا ولی ہے سب نے انکار کیا صرف علی طلائلا نے آمادگی ظاہر کی اور عرض کیا یا رسول الله مٹو اُلِیَّا ہم میں دین و دنیا میں آپ کا ولی ہوں گااس پر سرور کا نئات نے حضرت علی طلعت سے فرمایاتم دنیاو آخرت میں

(۳۲۱) دجوع كرين شرح نج البلاند (ابن الي الحديد) ج٢١ص ٢٦ و ج٢ ص ١٠٥ ط معر بالتحقيق محد الوالفعنل-اين عهاس كوكها كميا قول عمر "لقد كسان عدلت في فيدشه أوّلتى بهذا الامو منى و من ابى بسكو "محاضرات (راغب اصفهانى) ج ٢٥ص ٢١٣ ش بي جيسا كدافعد بر(علامدائن) خ اص ٣٨ وج ٢٥ و ٨ ط يبروت ش ب

مير \_ےولي ہو\_

يهال تك كدابن عباس نے كها:

حضرت رسول الله من بین بنگ بوک کے لیے روان ہوئے لوگ بھی ہمراہ متے حضرت علی الله الله من بھی مراہ متے حضرت علی الله الله بھی میں ہول کا چھا بھی ہمیں ہول کا میں بھی ساتھ چلوں؟ رسول من بھی بھی ہمیں ہاں پر حضرت علی الله بھی الله بھی رسول کا خفر مایا:

اے علی علیما کیا تم کو یہ بات گوارانہیں کہ میرے نزدیک تمھاری وی منزلت ہوجو ہارون علیا گار میں منزلت ہوجو ہارون علیما کی کرد کی کھی ،سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اے علی مطلع کم میراس وقت تک جانا ممکن نہیں جب تک میں تممیس یہاں اپنا جانشین چھوڑ کے نہ جاؤں۔

(۲) نی ہاشم کے اکثر افراد نے ای طرح مختلف مواقع پراحتجاج کیا یہاں تک کہ امام حس ططعا، حضرت ابو بکرکے پاس پنچے اوروہ منبرر سول مائٹ آیا تیم پر بیٹھے ہوئے تصفق حضرت امام حسن نے فرمایا: میرے باپ کی جگہ سے نیچے از د۔ (۳۲۳)

(۳۲۴)عاشی نمبر۹۴ ملاحظهٔ فرما کیں۔

(۳۳۳) حضرت الوبكرن كها: خدا كاتم مج كها بيه يريب باب كى جكد بهاس سليط مي رجوع كري الصواعق المحر قد (ابن جمر) م ١٥٠ ط الميمنيد معر، شرح نهج البلاغه (ابن ابى الحديد) ح٢ م ٢٥ م ٢٥ ط معر بالمحقيق محمد الوافعة لل مالرسول الأعظم مع خلفاة (.....) ص ٣٥ ط بيروت والاتحاف بحب الاشراف (شبراوي) ص ١-

الیای حضرت امام مسین طلطه کا واقعد ہے جو حضرت عمر کے ساتھ ویش آیا ایک مرتبدوہ بھی منبر؟ بيٹے تھے کہا محسین الله استعالی منج اور آپ نے ان سے منبرے ینچ اُتر جانے کا کہا ( ۲۲۳) (س) میعی کتابوں میں بنی ہاشم اور بنی ہاشم کے طرفدار صحاب و تابعین محابہ کے بے شار احتجاج موجود بین.آبان کی کتابون میں ملاحظ فرمائے که خالد بن سعید بن عاص اموی ،سلمان فاری ، ابوذ رغفاری ، عمار پاسر، مقداد، بریده اسلمی ، ابواهیشم این تبهان سهل بن حنیف، عثان بن حنیف، خزیمہ بن ثابت ذوالشہاوتین، ابی بن کعب، ابوابوب انصاری وغیرہ مین سے ہر مخص کے احتجاج مركورين جو حض ان سے آگاہ ہونا جاہتا ہے تو وہ وہال رجوع كرے۔ (٣٢٥) جو اہل ميت طاہرین جماہ اوران کے دوستوں کے حالات کی چھان بین کرے تواہے معلوم ہوگا کہ احتجاج کا جب مجى موقع ملا انمول نے ہاتھ سے نہ جانے دیا مختلف طریقوں سے احتجاج فرمایا . صاف صاف لفظوں میں بہجی اشار تا بہمی بختی ہے بہجی زی ہے بہجی دوران تقریر بہجی بصورت تحریر بہجی نثریس بہجی تقم میں بجیباموقع ہوااور نازک حالات نے جس صورت سے اجازت دی وہ عافل نہیں رہے۔ (4) و ولوگ احتیاج کے وقت اکثر وصیت پنجبر ملتّی آیلم کا تذکر و فرماتے اور اس سے احتجاج

(۳۲۳) معرت عمرنے کہانہ تیرے باپ کامنبر ہے ندیرے باپ کا اس سلسلے میں دجوع کریں السواعق الححرقہ (این جر)ص۵۰ اطالیمنیہ معر

کرتے جیسا کے جبچوکرنے والے جانتے ہیں.

<sup>(</sup>۳۲۵) رجوع كرين "ممثاب سليم بن قيس بلالى تالبى" (متونى سال ۹۰هه) ص ۸۸ هـ ۹۳ ط نجف، الاحتجاج (طبرى) ج اص ۱۹ مرم ۱۰ ط العمان، بحارالانوار (علامه يجلس) ج ۲۸ ص ۱۸۹ م ۲۰۱۳ وص ۲۰۹ ط جديد، العقين (ابن طاووس) ص ۱۰۸ سالة ط الحيد ريد، الخصال (شيخ صدوق) ص ۳۲۹ سرم ورجال (برتى متوفى صدوق) م ۲۲۵ هـ ۱۳۳۸ و رجال (برتى متوفى صدوق) م ۲۲۷ ط ايران نيز حاشية نبر ۱۵ ملاظ نظر فراكس -

وائس جإنسلر

(۱)وصیت کے متعلق کب اور کہاں احتجاج کیا گیا۔

حعرت علی اور کما آ تخضرت کے وصی ہونے کا ذکر کب اور کہاں ہوا؟ اور کس موقع پراحتجاج کیا

24

### حق شناس

(1)ومیت کے متعلق کئے مے بعض احتیاجات کا تذکرہ۔

جی ہاں خودامیر الموشین بیلنا نے برسر منبراس کا تذکرہ فرمایا ہم اصل عبارت پہلے قال کر بچے ہیں ۔

(۲۲۷) نیز جس جس نے دعوت ذوالعشیرہ والی حدیث روایت کی ہے اس نے امیر الموشین میلنا ہی کی طرف اس حدیث کی نبست دی ہے ، اور آپ ہی ہے سب نے روایت کی ہم اس حدیث کو گزشتہ صفات پر ذکر کر بچے ہیں جس میں امیر المؤمنین میلنا کے وصی تیفیمر ملے آئیلیا ہونے کی صاف صاف تصریح ہے (۲۲۷)

امیر المونین مطلعه کی شہادت کے بعد نو جوانان جنت کے سردار حصرت امام حسن مجتبی مطلعه نے جو خطبدار شادفر مایاس میں آپ نے فرمایا تھا:

مِس نِي مَثَيَّةَ لِمُ كَافِرزند مِول مِن وصيطِ الله كالبيامون ( ٣٢٨ )

(١٧٧٧) حاشي نمبر١١٧ و١٥٥ ملاحظ فرما كمير

(MYL) هاشيه نمبرا او ۱۹ ملاحظه فرما كي -

(ma)رجوع كرين ذخائر العقى (محت الدين طيري)ص ١٣٨ـ

امام جعفرصادق ملطنك فرماتے بین كه:

بعثت سے پہلے معزت علی العام معزت رسول التا اللہ كے ساتھ ساتھ دے

آپ نے نو پر سالت کودیکھااور فرشتے کی آواز کوسنا۔

نيزآب فرمات بين كه: حفرت سروركا نئات في امير الموسين المناسي فرمايا

اگریں فاتم الانبیاء نہ ہوتا تو تم میری نبوت میں شریک ہوتے ،اب جبکہ میں ن

تم نی نبیں ہوتو تم نی کے وصی اور وارث ہو۔ (٣٢٩)

بیمطلب تمام الل بیت بیج الله منقول ب اور الل بیت بیج و موالیان الل بیت بیج که نزدیک محابہ کے زانہ سے سلے کرآج تک بدیمیات اور واضح حقائق میں سے بے جناب سلمان

فارى فرمات ين كه بي في رسول مَنْ يَلْقِهُم كوكيت سُنا:

میرے وصی میرے راز ول کی جگہ اور جسے بیں اپنے بعد چھوڑ ول گاان بی بہترین فرداور میرے وعدوں کو پورا کرنے اور جھیے میرے قرضوں سے سبکدوش بنانے والے علی این الی طالب طلع میں۔ (۳۳۰)

جناب ابوابوب انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملتی آیا کم کہتے ہوئے سُنا آپ

جناب سيّدة عفرمار بعضه

کیاتم جانتی ہیں کہ ضداد ندعالم نے ردئے زمین کے باشندوں پرتگاہ کی ان میں تمعارے باپ کونتخب کیااور بوت سے سرفراز کیا چرد دبارہ تگاہ کی اور تمعارے شوہر کونتخب کیا اور مجھے دحی کے ذریعہ تھم دیا تو ہیں نے ان کا

(۳۲۹) رجوع كرين شرح نج البلاغ (ابن الي الحديد) جساص ۱۱ مام معربا تحتيق مجدا بوافعنل \_ (۳۳۰) رجوع كرين حاشي نم سر ۲۹۳ \_ فكاح تمعار بساته كرديا اورانعين ابنادمي بنايا (٣٣١)

بريدوالملي كت بين كديس فرسول في المالية المحاسف مات موت منا:

ہر نبی کے لیے وصی اور وارث ہوا کرتا ہے اور میرے وصی و وارث علی بن در روز مطابقات ریسیوں

الىطالب الميلنظمين (١٣٣٨)

جناب جابرین بزید بھی جب الم محمد باقر مطیعتا ہے کوئی حدیث روایت کرتے تو کہتے کہ مجھ ہے (وصی الاوصیاء) دمیوں کے وصی نے بیان کیا۔ (۳۳۳)

ام الخیر بنت حریش بارتی نے جنگ صفین کے موقع پرایک تقریری جس پس انعوں نے الل کوفد کو معاویہ سے جنگ کرنے پر ابھاداتھا اس تقریر پس انعوں نے رہی کہاتھا:

> آؤ، آؤ، فدائم پررحت نازل کرے اس امام کی طرف جوعادل ہیں، وصی میغیر میں اللہ میں، وفا کرنے والے اور صدیق اکبر ہیں۔ ( ۲۳۳۳)

يهال تك كرصاحب لغت تاج العروس وصى ك ماده يس لكهة مين:

الوصي . كغني. لقب على (رضى الله عنه)

(۳۳)رجوح کریں حاشہ تمبر ۲۲۵\_

(۲۲۲)رچوع کریں حاشی نمبر۲۷۲۔

(۳۳۳)رجوع کریں بران الاحتدال(وی) چام ۲۸۳ (

(۱۳۳۳) رجوع كري بلاغات التساء (اين الي طيفور) م ۳۷\_۳۸ طنجف

وصی بروزن غن مفرت علی لینه کالقب ہے. (۴۳۵)

نیز مسئلہ وصایت کی وضاحت کے حوالے سے جواشعار بیان ہوئے ہیں ان کا حصاء ممکن نہیں۔ انہیں مربوط کتب میں ملاحظ فرمائیں (۳۳۲)

(۴۳۵)رجوع کریں تاج العروی (زبیری حتی)، ماده ''وصی''ج واص ۱۳۹۳\_

(۴۳۶)رجوع کریںخود کتاب المراجعات (علامه سیدشرف الدین موسوی) کتاب وقعة صفین (نفر بن مزاحم\_ الحديد) طامعر بالمحتيق محمد الوالفصل جام ١٣٥٠ ١٩٣١ م ١٣٥١ ١٣١٠ ١١٨٥ ١١٨٥ و ١٥٠ ص ١٣٥٥ و ١٣٥ و ١٣٥ ص اسعومسه، الخدير (علامداين) جه ص ٢٦٨ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، PTICY+CF9C9CFTE3FTABFTO+CFF+CF9FCFZFCFCFCFCFCFTCAFFTCFFFCFFF+CFF9 ۸ ۲۰۸۲ ۲۰۸۸ ۲۹۲ ۲۹۲ د ۲۰۰۸ کفلیة الطالب (مجنى شانعى) من ۱۰۱۰ ۱۹۲،۱۲۲ ۲۳ و ۵۵ ط الحيد رد، تذكرة الخواص (سيط بن جوزي حنى) ص٨٠٨٥١و٢٩١، الناقب (خوارزي حنى) ص١٥٠٣٠ ، ١١٣١ ١٨٨٠ و٢٨٩ مروج الذبب (مسعودي) ج٢م ٢٨٥ ، العقد الغريد (ابن عبدريه مالكي) جهم ص ١١٧ و١٣٣٠ ، المفصول المختاره (سيّد مرتضى)ص ١٠٣٣٥ لكائل (ميرّ د) بمراه باشرح رغبة الال\_ج يرص ١٣٣٠ الكال في الناريخ ( ابن اثیر ) جهم ۱۸۹ ، آخار ذوات السوار ( حنفی صیدادی ) در حاشیه ص ۲۵ ، بلاغات النساه ( ابن الی طبیور ) ص ٢٣ ط الحيد ربيه شرح باهميات "كيت بن زيداسدى" (محرمود رافعي) ص ٢٩،٥٣٥، ديوان (الى تمام طائي) ص ۱۳۳۳ المفصول المجمد (ابن صباخ مالکی) ص ۸ وفرائد السمطين (حويق) ج اص ۱۲۳ و ج ۲ ص ۱۲۴

# وائس جانسلر

(۱) ند بسشیعد کی طرف سے استاد کے میج مونے کی دلیلیں۔

ہم نے محث اوّل کے افقام پر آپ ہے عرض کیا تھا کہ بعض شیعوں کے خالف اور متعصب لوگ کہتے ہیں کہ غہب شیعہ کی اصول دین اور فروع دین میں ائمہ اہل بیت بین است نہیں ہے ۔ ہم نے خود سے وعدہ کرر کھا تھا کہ اس بارے میں آپ سے پوچیس کے اب وقت آگیا ہے کیا ممکن ہم آپ لطف فرماتے ہوئے اس کا جواب دیں اور ان کے اشکالات دور فرمائیں .

## حق شناس

(۱) انمداہلیت کی طرف سے غرب شیعہ کاتواتر۔

(۲) محابہ کے زمانے سے علوم کی تدوین کے حوالے سے شیعوں کی برتری۔ (۳) تابعین اور تابعین کے بعد کے زمانے میں شیعہ قلکار۔

(۱) ارباب قہم وبصیرت بدی طور پرجانے ہیں کہ شیعہ فرقہ ،ابتدا سے لیکر آج تک اصول دین اور فروع دین دونوں میں اسمدائل بیت بیجش سے دابست رہا ہے ،اور ذرہ برابران سے جدانہیں ہوا لہذا شیعہ کی رائے اکتابع ہے .

اصول وفروع اورقر آن وحدیث سے جتنے مطالب ستفاد ہوتے ہیں یا قر آن وحدیث سے جتنے علوم تعلق رکھتے ہیں گئر آن وحدیث سے جتنے علوم تعلق رکھتے ہیں غرض ہر تھم ان کی رائے کے تالع ہے انھوں نے ان تمام احکام میں انکہ طاہرین گے علاوہ کی کی طرف رجوع نہیں کیا.

لہذا ندہب الل بیت بیش بی کے طریق سے وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں اس کا تقرب حاصل

کرتے ہیں آئییں اس ندہب کے علاوہ کوئی راہ بی نظر نہیں آتی اور نداس ندہب کوچھوڑ کراس کے بدلہ میں کسی اور نداس ندہب کوچھوڑ کراس کے بدلہ میں کسی اور ندہب کو افتیار کرنا اٹھیں گوارا ہوگا ای طرز پرصالح شیعوں نے زندگی گزار دی. انہوں نے حضرت امام حسین میلیند کی اولاد سین میلیند کی اولاد سین معصوم اماموں کے زمانے سے لے کرآئ جسک ای طریقے سے زندگی گزاردی.

ہرامام کے عہد ہیں ان گنت ثقات شیعہ حافظان حدیث، اور بے شارصا حب ورع لوگوں نے
(جن کی تعداد تو اتر سے بھی ہو رہ کرتھی) اپنے اپنے زمانے کے امام کی صحبت میں بیٹھ کر ان سے
استفادہ کر کے اصول وفروع کو حاصل کیا اور اپنے بعد کے لوگوں سے بیان کیا ای طرح ہر زمانداور
ہرنسل میں بیاصول وفروع نقل ہوتے رہے یہاں تک کہ صورت کی منور کرنوں کی طرح کی پردے
ہرنسل میں بیاصول وفروع نقل ہوتے رہے یہاں تک کہ صورت کی منور کرنوں کی طرح کی پردے
کے بغیر ہم تک پہنچے البذا ہم بھی آج ای مسلک پر ہیں جو انترابل بیٹ کا مسلک رہا ہے۔

ای طرح شروع سے بیسلمد جاری رہا برنسل اس ذہب کوتمام جزیات کے ساتھ بزرگوں سے نقل کرتی رہی اور بیسلمد تمام نسلوں میں تا زبان حضرت امام حسن عکری ،امام ہادی ،امام جواد ،امام رستا ،امام کا نتم ،امام صادق ،امام باقر ،امام جاڈ ،امام حسین ،امام حسن اور امیر المؤمنین کے زمانے تک برابر چلنا رہا۔ آج ہم شار کرنے بیٹھیں کے سلف شیعہ میں کتنے افراد انجہ طاہرین کی صحبت سے فیضیاب ہوئے ،ان سے احکام دین کو مُنا ،ان سے استفادہ کیا ،تو ظاہر ہے کہ شار کرنا مہل نہیں کس کے نسل کے دان کا احصاء کر سکے اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ ان کا احصاء کر سکے اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے (۲۳۷)۔

<sup>(</sup>٣٣٧) ان كے اساء اور شرح حال كيلي رجوع كريں رجال (نجاشي يمتونى ٣٦٣ه)، الغبر ست ( شخطى يمتونى ٣٦٠ه هـ)، الغبر ست ( شخطى يمتونى يمتونى معرفة الرجال (رجال كشى)، رجال (يرتى يمتونى معرفة الرجال (رجال كشى)، رجال (يرتى يمتونى معتونى يمتونى ٢٦٤هـ) والعبر ست ( شخص ملتب معتونى ٢٦٤هـ) والعبر ست ( شخص ملتب الدين ) \_ الدين ) \_

آ پ کے لئے ان بے شار کمایوں کا ہونا کافی ہے جوائمہ طاہرین جبائلا کے ارشادات وافا دات ہے۔ استفادہ کر کے کعمی گئی جنکا شار اور احصام کمکن نیس ہے۔ (۲۳۸)

ید کتابیل ائد طاہرین چین کے علوم کا دفتر ،ان کی حکتوں کا سرچشد ہیں جوائد طاہرین پین کے عہد بیل بی ضبط تریر بیں لائی کئیں۔اوران کے بعد شیعوں کا مرجع قرار پائیں (۳۳۹)

اک سے آپ کو فد بہب الل بیت بیج اور دیگر سلمان ندا بہب میں فرق وا تمیاز معلوم ہوجائے گا۔
کیونکہ ہم نہیں جانے کہ انکہ اربعہ کے مقلدین جس سے کی ایک نے بھی ان انکہ کے عہد جس ان
کے فد بہب کے بارے بیس کوئی کتاب تالیف کی ہو ۔ بلکہ لوگوں کو ان کے فدا بہب سے الفت ہوگی اور
انکی وفات کے بعد الحظے بیروکاروں کی تعداد جس اضافہ ہوتا جلاگیا (۲۲۰) اور لوگوں کی تعداد جس
اضافہ اسلے ہوا کہ تقلیدا نمی چاروں انکہ میس مخصر بجھ لی گئی کے فروع دین جس ان چاروں اماموں میں
پیشوائی مختص ہوگی ۔

حالانکدائمداربداپ زمانے میں ایسے بی تھے جیسے اور دیگر فقہ او تدثین اپ طبقہ کے لوگوں میں سے انسان ہوں اس میں ایس تھے انھیں اس وقت کوئی اخمیاز حاصل نہ تھا۔ اس وجہ سے ان کے زمانہ میں کی شخص کو یہ خیال بھی پیدا نہ ہوا کہ ان کے فقاوی اس کے فقاوی کے انسان کے فقاوی اس کے فقاوی اس کے فقاوی اس کے فقاوی کے انسان کے فقاوی کے فقاوی کے انسان کے فقاوی کے فقاوی کے فقاوی کی میں اس کی اس کے فقاوی کے فقاوی کی اس کے فقاوی کی اس کے فقاوی کے فقاوی کی میں کے فقاوی کی میں کے فقاوی کی اس کے فقاوی کی اس کے فقاوی کے فقاوی کی اس کے فقاوی کی میں کہ کے فقاوی کے فقاوی کی میں کے فقاوی کے فقاوی کی کے فقاوی کے فقاوی کے فقاوی کی کے فقاوی کے فقاوی کی کے فقاوی کی کے فقاوی کے فقاوی کی کے فقاوی کی کے فقاوی کے فقاوی کی کہ کے فقاوی کی کے فقاوی کے فقاوی کے فقاوی کی کہ کھر کے فقاوی کے فقاوی کی کے فقاوی کی کے فقاوی کے فقاوی کی کے فقاوی کی کی کے فقاوی کی کے فقاوی کی کے فقاوی کے فقاوی کی کے فقاوی کی کے فقاوی کی کے فقاوی کی کے فقاوی کے فقاوی کے فقاوی کے فقاوی کے فقاوی کی کے فقاوی کی کے فقاوی کی کے فقاوی کی کے فقاوی کے فقاوی کی کے فقاوی کے کہ کے فقاوی کے فقاوی کے کہ کے فقاوی کے کہ کے فقاوی کے کہ کے فقاو

<sup>(</sup> ٢٣٨ ) رجوع كرين رجال (نجاشى) ، التم ست (فيخ طوى) ، معالم العلماء (ابن شم آشوب) ، مؤلفو المشيعة في صدر الاسلام (سيّد شرف الدين) والذريعة الى تصانيف المشعب (فيخ آغابزرگ تبراني) \_

<sup>(</sup>۱۳۳۹) رجوع كري الذريعة الي تصانيف المشيعة ( فين آغابزرگ تبرانی) ج٢ مادّه ( اصل "، تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام (علاً مدمدد) ص ١٢٤٨- ١٩١٦ و كتاب الامام العبادق والمذابب الاربعة (علاً مه اسد حيدر) ج١ ص ١٢٦٥- ٥٥٥

<sup>(</sup> ههم ) رجوع كري كتاب الامام العدادق والمذ ابب الاربد (عنا مداسد حيدر ) ج اص ١٣٥ وج مهم ١٩٩٥ وج م ص به يهم\_

#### معصومين فيهه كاقوال وفاوي جمع كرنے كا استمام كيا.

کیوتکہ وہ دیا مورش سوائے ائمہ طاہرین جھنے کے سی اور کی طرف رجوع کرنا جائز بی نہیں بچھتے اس وجہ سے ان کے فرد کی رہے ہے ان کی طرف رجوع کیا ہے ان کی طرف رجوع کیا ہے ان کی طرف رجوع کیا لہذا انھوں نے ائمہ طاہرین سے تن ہوئی ہر بات کو مدوّن کرنے کے لیے پوری طاقت صرف کی ، تمام تو انائیاں کام میں لائے . تا کہ یا م اور دائش محفوظ ہوجائے جن کے متعلق ان کا اعتقادتھا کہ اس کی عند اللہ مجھے ہیں اور ان کے ماسواسب باطل ہیں .

آپ کے لئے بھی کافی ہے کہ امام جعفر صادق الله اللہ علی جار سواصول لکھے گئے جو کہ چار سواصول کے جو کہ چار سواصول کے نام سے معروک ہیں ۔ حقیقت میں بہ چار سواصول چار سو کتا ہیں تھیں جنسیں چار سو افراد نے لکھا تھا اور بیسب کے سب حضرت امام جعفر صادق میلائل کے ذمانے میں بی ان کے فتاوی سے اخذ کیا حمیا تھا۔ (۲۲۲)

حضرت امام جعفرصاد ق معطم کے اصحاب نے ان چارسواصولوں سے کی گنازیادہ اور کتابیں بھی لکھیں افشا واللہ آپ جلد ہی ان کی تفصیل ہے آگاہ ہوجا کیں گے۔

جبکہ دوسری طرف انکہ اربعہ میں سے کسی ایک کو بھی لوگوں کی نظروں میں نہ تو وہ وقعت حاصل ہوئی نہ کسی کے دل میں ان کی وہ عزت پیدا ہوئی جو وقعت وعزت انکہ الل بیت بیجائل کی شیعوں کے مزد یک ربی بلکہ تج بوجھیے تو آئ بیا انکہ اربعہ جس عزت کی نظروں سے ویکھے جاتے ہیں جو درجہ انھیں ان کے مرنے کے بعد ویا جارہا ہے خودان کی زندگی میں آتھیں حاصل نہ ہوسکا تھا جیسا کہ علامہ ابن خلدون نے ایپ مقدمہ علم و فقہ کے حوالے سے بیان کردہ فعل میں اس کا اعتراف کیا

<sup>(</sup>۱۳۲۷) رجوع كرين الذريعة الى تصانيف الشيعه ( ﷺ آغابزرگ تبراني ) ج٣ مادّه " إصل" و تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام (علاً مرصدر)ص ١٤٨-١٩١\_

ہے۔(۳۳۲) اور دیگر علائے ہلست نے بھی ان کے قول کوشلیم کیا ہے اس کے باوجود ہمیں اس میں کوئی شرخیس کدان انتمدار بعد کا وی فرہب رہا ہوگا جو آج ان کے بیر وکاروں کا ہے اور جس ندہب پر نسلا بعد نسل عملار آ مدہ وتا آ رہا ہے اور اس ند جب کو بیروان انتمدار بعد نے اپنی کتابوں میں مدون کر لیا کیونکہ بیروان انتمدار بعد اپنے اتمد کے خدہب کی پوری پوری معرفت رکھتے تھے جدیا کہ شیعہ معرات اپنے انتمد طاہرین بھی کے خدہب سے اچھی طرح واقف ہیں۔ جس ند جب پر عمل بیرا ہوکر خدا کی عبادت کرتے ہیں اور تقرب النی کے علاوہ کسی اور کا تقرب ان کے منظر نہیں ہے۔

(۲) چھان بین کرنے والے بدیم طور پر جانتے ہیں کہ علوم کی تدوین بیس حضرات شیعہ سب پر سبقت لے گئے کیونکہ دوراؤل بیس سوائے امیر الموشین میلینٹا اور هیعیان امیر الموشین طینٹا کے تدوین علم کائسی کوخیال بھی پیدانہ ہوا۔ (۳۳۳)

اس کا رازیہ ہے کہ محابرای میں الجھے رہے کے علم لکھنا جائز بھی ہے یا نہیں؟ چنا نچہ علامہ ابن جمر عسقلانی نے مقدمہ فتح الباری (اور دوسروں نے بھی اسے ذکر کیا ہے۔ ) میں تحریر کیا ہے کہ خود حضرت عمراس کونا پند کرتے تھے اور حضرت عمر کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت بھی ان کی ہم خیال متحی انہیں مدیث قرآن کے ساتھ خلط نہ ہوجائے (۳۲۳)

<sup>(</sup>۱۳۲۷)رجوع كرين مقدمه (اين خلدون) م ١٠١٠\_١١م

<sup>(</sup>سهه) تدوين علوم بن شيعول كم مقدّم بوف كم متعلق رجوع كرين تأسيس المعيد لعلوم الاسلام (علّا مد صدر)، الشيعة وفتون الاسلام (علّا مد صدر) و الامام الصادق و المدّ ابب الاربعد (علّا مد اسد حدر) جهم صدر)، الشيعة وفتون الاسلام (علّا مد صدر) و الامام الصادق و المدّ ابب الاربعد (علّا مد اسد حدر) جهم ص٢٨٥هـ٥٨

<sup>(</sup>۱۳۲۳) رجوع كريس مقدمد فتح البارى (ابن تجر) ص به بتؤير الحوالك شرح موطاً (مالك) ج اص و والامام العسادق والمنذ اجب الاربعد (علاً مداسد حيدر) ج من ۲۰۰۰ -

مر معرت علی الله اور آپ کے فرزندا مام حسن مجتبی میلاه اور صحابہ کی ایک خاصی تعداد نے اسے جائز قرار دیا سلسلہ ای طرح چانا رہا ۔۔۔۔۔۔ یہاں تک کہ دوسری صدی میں جب تابعین کا زمانہ ختم ہونے کو تھا تو اس وقت اجماع ہوگیا کہ لکھنا جائز ہے ، اور اسکے جائز ہونے پرسب متنق ہوگئے ، اس زمانے میں این جرت نے مجاہد اور عطاء سے استفادہ کر کے اپنی کتاب تاریخ تالیف کی سیاسلام میں غیر شیعہ معرات کی طرف سے لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے ، ابن جرت کے بعد معتمر بن راشد صنعانی نے بہن جرت کے بعد معتمر بن راشد صنعانی نے بہن میں اپنی کتاب تالیف کی ایسکے بعد امام مالک کی موطا ہو تھی گئی۔

مقدمہ فتح الباری میں ہے کہ رہ بن مبنج پہلے وہ بزرگ ہیں جضوں نے علوم جمع کیے اور وہ تابعین کے آخر کے الباری میں ہے کہ رہ بن مبنج پہلے وہ بزرگ ہیں جضوں نے علوم جمع کیے اور وہ تابعین کے آخر کے زمانے میں رہے تھے بہر حال بیاجا کی بات ہے کہ عمراق ل میں شیعوں کے علاوہ مسلمانوں کی کوئی تالیف نہیں (۳۲۵) بگر حصرت علی میں الف کا کام شروع کردیا سب سے پہلے امیر اس کا خیال پیدا ہوا۔ انھوں نے دور اق ل بی میں تالیف کا کام شروع کردیا سب سے پہلے امیر الموشین میں تالیف کا کام شروع کردیا سب سے پہلے امیر الموشین میں تالیف کا ہم شروع کردیا سب سے پہلے امیر الموشین میں تاب کو مدق کیا وہ قرآن مجید ہے۔

حضرت علی معلم نے رسول مٹھ آئی کے ذن وکف سے فارغ ہونے کے بعد عہد کیا کہ جب تک قرال کے مطابق کام مجید کوئی کام نہ کریں گے۔ چنانچہ آپ نے نزول کے مطابق کام مجید کوئی فام نہ کریں گے۔ چنانچہ آپ نے نزول کے مطابق کام مجید کوئی فام کوئ کی اشارہ کرتے گئے کہ کوئ کی آیت فاص ہے کوئ کی عام کوئ کی مطلق ہے کوئ کی مقید ، کوئ کی محکم ہے کوئ کی تشابہ ، ناشخ کوئ کی ہے اور منسوخ کوئ کی سنن سے متعلق کوئ کی آپ نے تصریح کی نیز جو متعلق کوئی آ ب نے تصریح کی نیز جو آ بیش کمی جہت ہے مشکل تھیں ان کی وضاحت مجی کی .

<sup>(</sup>۵۳۵) رجوع كريس تويرالحوالك شرح موطأ ( مالك) جاص ٥ ، الا مام الصادق والمدذ ابب الاربعة ( علامساسد حيدر ) جههم ٢٢٨ كا بيروت وتأسيس الشيد العلوم الاسلام ( علامه صدر ) ص ٢٤٨-

۔ ابن سیرین ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اگر حفزت علی طلقہ کا جمع کیا ہوا قر آن ل جاتا تو ہم علم واقعی تک دستری پیدا کر کئے تھے(۴۴۲).

البنة اور بھی قراء صحابے نے قرآن جمع کرنے کی کوشش کی لیکن نزول کے مطابق جمع کرنا ان سے ممکن نہ ہوسکا اور نہ ندکورہ بالارموز (جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے )وہ لکھ سکے (۱۳۷۷).

اس بناپرامیر الموسین یطناکی جمع ور تیب تغییر سے زیادہ مشابقی اور جب آپ قرآن کے جمع سے فارغ ہو چکے تو آپ نے جناب سیّدہ کے لیے ایک تناب تالیف فرمائی جوآپ کی اولاد میں مصحف فاطمہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں امیر الموشین میلئنا کی حکمتیں اور مثالیں ، مواعظ ، نصائح ، اخبار اور نوادر جمع کیے تھے میہ کتاب آپ نے جناب سیدہ کی تملی وضفی اور والد کاغم بھلانے کیلئے تحریر فرمائی تھی اور والد کاغم بھلانے کیلئے تحریر فرمائی تھی (۲۲۸)

اس كے بعد آپ نے دیات میں ایک تناب تالیف كى ( يعنى ضرب وجر آ اور قتل وغیره كى اواكى جائے دائى ديت كو بيان كيا ) اس كانام صحيف ركھا، چنانچدائن سعد نے اپنى كتاب (جوالجامع كے نام سے مشہور ہے ) كے آخر میں المرونین طلط كاكی طرف منسوب كر كے اس صحفہ كو بيان كيا ہے . بخارى و مسلم نے بھى مطالب بھى نقل كئے ہیں۔ امام مسلم نے بھى اس صحيفہ كائے ميں امام

(۲۳۲)ريوځ کړي:

الصواعق الحرقه (این حجر) ص ۲ سام المیمنیه ،التمبید فی علوم القرآن (معرفت) جاص ۱۳۷۷، اُلاهٔ الرحمٰن (بلاغی) جام ۱۸ور حاشیه،الطبقات الکبری (این سعد) ج۲ ق۲ص ۱۰اوالاستیعاب (این عبدالبر) در حاشیدالاصابه (این حجر) ج۲م ۲۵۰۰

(۳۴۷)رجوع کریں التمید فی علوم القرآن (معرفت) جام ۲۲۵، واُلاء الرحمٰن (بلاغی) جام ۱۸۔ (۳۴۸)رجوع کریں الکانی (محة الاسلام کلینی ) جام ۲۲۰،۲۳۹ و ۲۲۱ الحید رید احرنجی ایدمندین اس محفد بهت زیاده روایات بیان کی بی -(۳۳۹)

صفار نے عبدالملک سے روایت کی ہے کہ: امام محمہ باقر مطلقا نے حضرت امیرالمونین مطلقا کی کتاب طلب کی ۔ امام جعفر صادق مطلقا اسے اپنے پدر ہزرگوار کے پاس لائے وہ آ دمی کی راان کے برابر صحفی مطلب کی ۔ امام محمد باقر مطلقا نے فرمایا خدا کی تئم بید حضرت علی مطلقا کا خط ہے اور رسول من آیا آیا کا لکھایا ہوا ہے۔ (۳۵۰)

شیعوں کی ایک خاصی تعداد نے بھی امیر المونین طلنه کی بیروی کی اور آپ کے عہدیش کتابیں تالیف کی اور آپ کے عہدیش کتابیس تالیف کیس انہی میں سے جتاب سلمان فاری اور ابوذ رخفاری ہیں جیسا کہ علامہ ابن شہر آشوب نے تحریر فرمایا ہے:

اسلام میں سب سے پہلے مصنف حضرت علی ابن ابی طالب النظامیں پھرسلمان فاری پھر جناب ابوذر ہیں۔(۲۵۱).

ان کے بعد ابورافع ہیں، جو کہ حضرت رسول اللہ مل اللہ علیہ کے آزاد کردہ غلام ہیں اور امیر الموسمین کے عبد میں بیت المال کے محران بھی رہے بیامیر الموسین المسلط کے عبد میں بیت المال کے محران بھی رہے بیامیر الموسین المسلط کے عبد میں بیت المال کے محران بھی رہے ، بیامیر الموسین المسلط کے عبد میں المسلط کے المسلط کے عبد میں المسلط کے عبد میں المسلط کے عبد میں المسلط کے عبد میں المسلط کے ا

<sup>(</sup>۱۹۲۹) رجوع كريس مح ( بخارى ) كتاب الفرائض باب اثم من تراً من مواليدن ٢٥ م ١٩٢١ ط مطالع المنعب مبح ( ١٩٢٩) رجوع كريس كل باب الفركة المناسبة المنطق المناسبة باب فضل المديدة اص ٥٤ واليس المنطق المناسبة المنطق المن

<sup>(</sup>۳۵۰) رجوع کریں بعبائز الدرجات (سفار) ص۱۲۵۔

<sup>(</sup>۴۵۱) رجوع كرين معالم العلماء (ابن شهر آشوب) ص و تأسيس الشعبية لعلوم الاسلام (علّا مه صدر)

ص-۱۸۸و۱۸۹\_

آپ کی قدرومنزات کی معرفت رکھتے تھے انھوں نے ایک کتاب سنن، احکام وقضایا بیل کھی جے کم مرف امیر الموثین مطلط کی حدیثوں سے ترتیب دیا تھا۔ یہ کتاب ہمارے اسلاف کے نزدیک انتہائی عظمت واحر ام کی نظروں سے دیکھی جاتی تھی اور ہمارے اسلاف نے اپنے اپنے طرق واسناد سے اس کی روایت کی ہے (۲۵۲)

ان میں ایک شخصیت علی این انی رافع بی (کتاب الاصابی ان کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ عہدرسالتم آب میں پیدا ہوئے اور رسول اللہ طوع آئے میں نے ان کا نام علی رکھا) ان کی ایک کتاب فقہ کے فون میں ہے جے انھوں نے ذہب اہل بیت بیج اس کے موافق تحریر کیا ہے۔ اہل بیت بیج اس کتاب کی بدی تعظیم کرتے تھے اور اپنے شیموں کو اس کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت فراتے (۲۵۳)

ان شیعہ مصنفین میں عبید اللہ بن الی رافع ہیں آپ حضرت علی کے بین میں سے تھے۔ ابن مجر عسقل نے اللہ میں اللہ عبید اللہ بن اللم عبید اللہ بن اسلم کے عنوان سے ان کے حالات لکھے ہیں کے ذکہ ان کے باپ کا تام اسلم تھا عبید اللہ بی نے ایک کتاب تالیف کی جس میں امیر المونین کی اب سے ابن جم نے ابن جم رہے اپنی اللہ اللہ میں امیر المونین میں المونین میں امیر المونین میں المونین میں

ان لوگوں میں ایک ربیعہ بن سمیع ہیں انھوں نے چو پایوں کی زکو ۃ کے متعلق حفرت امیر الموشین کی (حفرت رسول خداسے بیان کردہ) حدیثوں سے ایک کتاب تالیف کی۔(۵۵)).

ایک شخصیت عبداللہ بن حرفاری ہیں جن کی حدیث میں ایک کتاب ہے جوانھوں نے امیر الموشین ملطقا کی (حضرت رسول خداہے بیان کردہ) حدیثوں ہے جمع کی (۴۵۲)

ان بی امیر الموشین مطابق اصنی بن نباته ہیں بیاصنی ابن نباتہ تو بس امیر الموشین طابقی کے تھے آپ نے امیر الموشین طابقی سے اس عہد نامہ کی روایت کی ہے جوامیر الموشین طابقی ناک الک اشتر کو تحریر فرمایا نیز اس وصیت نامہ کی روایت بھی آپ نے کی جوامیر المؤمنین نے اپنے فرزند محمد کے لیے لکھا تھا۔ ہمارے راویوں نے ان دونوں (عہد نامہ و وصیت ) کی اصنی بن نباتہ سے اسناد صیحتہ کے ساتھ روایت کی ہے ۔ (۵۵۷)

ان میں سے ایک (امیر المونین طلع کے صحابی ) سلیم بن قیس بلائی ہیں انعوں نے امیر المونین اور امامت پر ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا ذکر اور جناب سلمان فاری سے روایتی بیان کی ہیں اور امامت پر ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا ذکر امام محمد ابراہیم نعمانی نے اپنی کتاب الغیبة میں کیا ۔ وہ لکھتے ہیں : تمام المل تشیح (جنھوں نے انمہ سے کھیل علم کی حدیثیں روایت کیں ) میں کوئی اختلاف نہیں کہ سلیم بن قیس بلالی کی کتاب ان بنیادی و اصولی کتابوں میں سے ایک ہے جے المی علم اور احادیث المل بیت بیاج کے حاملین نے روایت کیا ہے ۔ یہ کتاب تمام کتب اصول سے ہے اور شیعوں کا مرجع ہے اور ان کے نزد یک معتد و معتبر ہے۔ یہ کتاب تمام کتب اصول سے ہے اور شیعوں کا مرجع ہے اور ان کے نزد یک معتد و معتبر ہے۔ یہ کتاب تمام کتب اصول سے ہے اور شیعوں کا مرجع ہے اور ان کے نزد یک معتد و معتبر ہے۔ یہ کتاب تمام کتب اصول سے ہے اور شیعوں کا مرجع ہے اور ان کے نزد یک معتد و معتبر ہے۔ یہ کتاب تمام کتب اصول سے ہے اور شیعوں کا مرجع ہے اور ان کے نزد یک معتد و معتبر ہے۔ یہ کتاب تمام کتب اصول سے ہے اور شیعوں کا مرجع ہے اور ان کے نزد یک معتد و معتبر ہے۔

سلف صالحین میں سے جینے معزات صاحب تالیف ہیں ان کے حالات اور اساء کی جمع آوری ت

<sup>(</sup>۵۵۱،۲۵۸ (نجاش) مرجوع کریں دجال (نجاش) ص۲۔

<sup>(</sup>١٥٨) رجوع كريس كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام (علا مدصدر) ص ٢٨ وعراق

کے لئے جارے علاءنے کتابیں لکھی ہیں جوانہیں دیکھنا چاہیے وہ کتب فہرست اور رجال کی طرف رجوع کرے(۳۵۹).

(۳) دوسر سے طبقہ یعنی دور تابعین میں شیعوں میں جوصاحبان تالیف گزرے ہیں ان کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہوسکتا خصوصا اس کتاب میں اتن مخجاکش نہیں ہے کہ سب کا تذکرہ ہو ان مصنفین کے حالات اوران کے اسانید کا تفصیلی جائزہ لئنے کے لیے ہمارے علما کی کتب ہائے فہرست اور فن رجال کی کتب ہائے فہرست اور فن رجال کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے (۲۷۰)

اس طبقہ کے مصنفین کے زمانہ میں اہل بیت بھیا کے نورے دنیا منور ہور بی تھی. پہلے تو ظالموں کے طلم کے بادل اس نور کو چھپانے میں گئی منظم کے بادل اس نور کو چھپانے میں گئی منظم کی بلا کے دردناک الیہ نے دشمنان آل محمد کو پوری طرح رسوا کیا اور ارباب بصیرت کی نگاہوں ہے ان کا وقار جاتا رہا محققین کی توجہ اس جانب مبذول ہوئی۔

لوگ رسول مٹھ ایک می بند ہوتے ہی اہل بیت بیجائی پرمصائب کے پہاڑٹو شنے کی طرف متوجہ ہوئے آخران مصائب کی ہوئے آخران مصائب کی ہوئے آخران مصائب کی کہ است ہوئے آخران مصائب کی کو کر ہوئی اور کہاں سے بید پودا پروان چڑھا، ای وجہ سے مسلمان کر بستہ ہوئے کہ اہل بیت بیجائی حیثیت و منزلت پرکوئی آخے نہ آنے پائے کے وکد انسانی طبیعت کا خاصہ ہے اور وہ فطری طور پرمظلوم کا ساتھ و بی ہوا در فالم سے نفرت کرتی ہے کر بلاے خونین واقعہ سے مسلمان فطری طور پرمظلوم کا ساتھ و بی ہے اور فالم سے نفرت کرتی ہے کر بلاے خونین واقعہ سے مسلمان

Commence State

🦸 🦡 🖰

<sup>(</sup>۱۵۹) رجوع كرين رجال (نجاشي) ص٢-٤، تأسيس المثينة تعلوم الاسلام (علا مدمدر) ص١٤٦٨-٢٩١، مؤلفوا المعينة في صدرالاسلام (سيّدشرف الدين موسوى عالمي) والذرينة الى تصانيف الشينة ( في آغايزرگ تيراني) . (٢٩٠) رجوع كرين رجال (نجاشي)، النم ست ( في طوى)، معالم العلماء (اين شهرآشوب)، النم ست (منتجب الدين)، الذرينة الى تصانيف المثنينة رادران كعلاده كتب فهرست اورشرح حال .

أيك في وريس داهل موك.

دل میں امام علی ابن انعسین معید ان انعابدین انعابدین اطاعت کا جذبہ پیدا ہوا اور اصول وفروع دی میں امام علی ابن انعسین معید ان انعابدین انعابدین ان کے بعد دیں ،قرآن وحدیث اور تمام فنون اسلام میں انھیں کی طرف رجوع کرنا شروع کیا گیا ان کے بعد ان کے فرزندامام محمد باقر معید استان اسلام میں افغیار کی ان دواماموں بعن امام زین العابدین العابدین العابدین العابدین العابدین العابدین العاد محمد باقر معید ان کی تعداد کا اندازه کرناممکن نہیں کیکن ایسے افراد جن کے اسااور مالات رجال کی کتابوں میں مدوّن ہو سکے وہ تقریباً چار ہزار جلیل القدراور صاحب علم اصحاب ہیں . ان حصرات کی تصنیفات کم دہیش دی ہزار تک ہیں .

ہارے بحدثین نے ہردور میں میں اساد کے ساتھ ان سے روایتیں کیں ان میں اکثر ایسے خوش فعیب افراد بھی شعر بخصوں نے امام زین العابدین میں اللہ محمد باقر میں میں بالا اور امام جعفر صادق میں میں میں باریاب ہوئے.

ان میں سے ایک الاسعید ابان بن تغلب بن ریاح الجریری مشہور قاری ، فقیہ ، محدث ، مغسر ، اصولی اور لغری میں سے ایک الاسعید ابان بن تغلب بن ریاح الجریری مشہور قاری ، فقیہ ، محدث مغسر ، اصل ہوا اور افعوں نے متنبوں اماموں سے بکثر ت علوم کی روایت کی مختصر آای سے انداز وکر لیجے کہ آن المقال میں علامہ میرز امحد نے ابان کے حالات میں ابان بن عثمان کی اسناد کے ساتھ تحریر فرمایا ہے کہ افعوں نے صرف امام جعفر صادق علی ہے ہیں : ۳۰ برار صدیثیں روایت کی بیں ۔ (۲۲۳) .

المين المركى خدمت مين بواتقرب اور خصوص مزلت حاصل في الم محمد باقر مطاعم في درية من المان من المراياتها كدرية من المان سافر ما يا تماكد:

<sup>(</sup>۳۷۱) اس فن کے ماہرین نے ای معنی کی تصریح کی ہے اس طرح'' شخ بہائی'' نے کتاب' وجیز ہ' وغیرہ میں ذکر کیا ہے۔ رجو چاکریں تھے القال (میرزامحد اسرآ بادی)۔ دوشرح حال ابان۔ ورجال (نجاثی) ص9-

إِجْلِسْ فِي الْمَسْجِدِ وَاَفْتِ النَّاسَ فَاِنِّى أُحِبُّ اَنْ يُرِئ فِي شِيعَتِي مِثلُكَ.

مجر میں بیٹھوادرلوگول کونتو کی دو بھری دلی تمنا ہے کہ میں اپے شیعوں میں تممارے جیسا مخض دیکھوں (۲۲۲)

اورامام جعفرصادق مطعهم فيان سفر ماياتهاك

نَـاظِـرُ اَهْـلَ الْمَدِينَةِ فَإِنَّى أُحِبُّ اَنْ يَكُونَ مِثْلُكَ مِنْ رُوَاتِي وَرِجَالِي.

الل مدینہ سے بحث و مختلو کرو. مجھے ریہ بہت ہی محبوب ہے کہ میں تممارے جیں شخص اپنے تخصوصین اور راویوں میں دیکموں (۲۲۳)

ابان جب مديناً توطق ثوث كران كرداً جائة اورمجد نوى من يغير منظ الم جهال بيضا

كرت تصوه مكدان ك ليضالي كردى جاتى.

المام جعفرصادق مطلع فيسليم ائن الياحية سيفر ماياك

تم ابان بن تغلب کے پاس جاؤ انھوں نے جھے سے بہت زیادہ حدیثیں سنی بیں وہ جس صدیث کی تم سے روایت کریں تم میری طرف سے اس کی روایت کرو (۳۲۴)

امام جعفرصادق مطفع نے ابان بن عثمان سے فرمایا کہ:

<sup>(</sup>۲۹۲) کرچی کریں دجال (نجاشی) میں عواقعمر سے (شیخ طوی) میں ۲۵۳۱۔ ( دروں کا میں میں کا مدور کا کہ میں اسلام

<sup>(</sup>۳۲۳)رجوع کریں دجال (نجاثی)\_

<sup>(</sup>٣١٣) رجوع كرين رجال (نجاشي )ص اواختيار مرفة الرجال (رجال كشي) ص١٠٣ ح١٠٠٠

ابان بن تغلب نے بھے سے تمیں ہزار حدیثیں روایت کی جی تم ان حدیثوں کو کیمواوران سے روایت کرو (۳۲۵)

جب ابان امام میشنگای خدمت میں آتے تو امام جعفر صادق میشنگان سے معانقہ فرماتے ،مصافحہ کرتے اور ان کے مند بچھانے کا تھم دیتے اور پوری طرح متوجہ ہوتے (۳۲۲).

جب الم المنظمة الناك القال كاخرسني توفر مايا:

اَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ أَوْجَعَ قَلْبِي مَوْثُ ابَانَ.

خدا کی شم ابان کی موت نے میر نےدل کو بیحد صدمہ پنچایا۔ (۳۲۷)

ان كي وفات إسمار على مولى (٢١٨)

ابان نے انس بن مالک، اعمش جمہ بن مکدر، ساک بن حرب، ابراہیم نحنی نفیل بن عمر واور تھم مجمی روایتیں بیان کی بیں . (٣٦٩) اس طرح مسلم اور اصحاب سنن اربعہ ابوداؤد، ترفدی، نسائی اور ابن ملجہ نے آبان سے روایات نقل کرنے کیساتھ ساتھ ان کی روایات سے استدلال بھی کیا ہے

اورا گرامام بخاری نے ان سےروایت نبیس کی بواس سے آبان کوکوئی نقصال نبیس ہے،

كيونكه بخاري نے ائر الل بيٹي امام جعفرصاد ف يطلقه امام موی كافلم ،امام رضالطه امام

<sup>(</sup>۲۵ه)رجوع کریں رجال (نجاشی) ص۹-

<sup>(</sup>۲۲۷)رجوع کریں رجال (نجاشی)ص۸-

<sup>(</sup>۳۷۷) رجوع کریں رجال (نجاشی) ص2، اتعمر ست ( بیخ طوی) ص ۴۱ و اختیار معرفة الرجال (رجال تحشی) صبه ۱۰۰ سیستا ۲۰۰

<sup>(</sup>۴۷۸) رجوع كرين رجال (نجاشي) من اوانتبر ست ( فين طوى ) ص ٢٦٠-

<sup>(</sup>٣٧٩) دو دهی ' نے میزان الاعتدال بجام ۵ ش اسان لوگوں سے شارکیا ہے جن کی روایتوں سے سلم اور ستب اربعہ ابوداوود در ندی منسائی وابن ماجہ وغیر واستدلال کرتے ہیں۔

محریقی میلیندا وام محموعائقی میلیندا دست عسری میلیندا کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا ہے اس نے ائد افل بیت ا میں سے کسی کی حدیث بھی نقل نہیں کی حدثو بیہ ہے کہ نواس رسول ما پی آیا ہم اور جوانان جنت کے سردار امام حسن مجتنی میلیندا کی حدیثیں بھی نہیں لیس بال! مروان بن علم ، عمر بن حطان عکر مدیر بری وغیرہ جسے اوا وں کی حدیث درج کی ہے۔ افاللّہ و افا الیہ د اجعون (۲۷۰)

ابان کی تئی مفید تصانیف ہیں ان میں ایک تغییر غرایب القرآن ہے ،اس میں کلام مجید کی آیوں کے شواہد میں (اد بی لحاظ ہے ) بکٹر ہے توب کے اشعار درج کیے ہیں (۱۷۷)

ان کے بعد عبد الرحمٰن بن محداز دی کونی گزرے ہیں انھوں نے ابان بن تغلب ، محد بن سائب کلبی اور ابن روق عطیہ بن حارث کی کتاب کو جمع کرے ایک کتاب کی شکل دی جن مسائل میں ان حفرات نے اختلاف کیا ہے اسے بھی لکھا اور جن مسلول میں بیسب متغق رہے اس کی بھی وضاحت کی لہذا اس بنا پر بھی ابان کی کتاب کا جداگا نہ مشاہدہ کیا جاتا ہے اور بھی دوسری کتابوں کیسا تھ ۔ یہ کی لہذا اس بنا پر بھی ابان کی کتاب کا جداگا نہ مشاہدہ کیا جاتا ہے اور بھی دوسری کتابوں کیسا تھ ۔ یہ سب عبد الرحمٰن کے کام کی بدولت ہے ۔ ہمارے اصحاب نے ان دونوں کتابوں سے معتبر اساد اور مختلف طریقوں سے دوایت کیں .

ابان کی دداور کتابیں بھی ہیں ایک کتاب الفصائل ہے دوسری کتاب صفین ہے انھوں نے اصول بیس بھی ایک کتاب لکھی جوانبی چار سومعروف اصولوں میں سے ایک اصل ہے۔ ایک کتاب فرقہ، امامیہ کے زدیک مسلم طور پراحکام شرعیہ کے عنوان سے مانی جاتی ہے اس کی تمام کتابیں اسکی اسناد کیسا تھ فقل ہوئی ہیں تفصیل و یکھنا ہوتو رجال کی کتابیں طاحظ فرما ہے (۱۲۷۲)

<sup>(</sup> ۷۷۰ ) رجوع کریں کتاب العنب الجمیل علی اہل الجرح والتحدیل ( سید محمد بن قبیل ) هم 🗚 طوپیروت ... ( ۷۷۱ ) رجوع کریں اللم رست ( شیخ طوی ) ص ۴۱ \_

<sup>(</sup>٣٧٢) رجوع كرين رجال (نجاشي)ص ٨والفيم سه ( فيخ طوي )ص٣١٥ ٢٥٠

اس کروہ میں ابوحز و ثمالی، ثابت بن دینار کا نام بھی لیا جاسکتا ہے سے ہمارے سلف صالحین کے اُسکتا ہے سے ہمارے سلف صالحین کے اُسکتا ہے اعلام میں سے ہیں انھوں نے امام جعفر صادق علینظا وامام محمد باقر علینظا وامام محمد باقر علینظا ہے اور ان کی بارگاہ میں اُنھیں ہوا تقرب العابدین علینظا ہے علم حاصل کیا اور بس انہی سے وابستہ رہے اور ان کی بارگاہ میں اُنھیں ہوا تقرب حاصل تھا (سوے) ).

حفرت الم جعفرصادق المصفيم في ال كاس طرح مدح وثنافر ما كى اس طرح مدح وثنافر ما كى اس

ابوحزوا بيز دانه مسلمان فارى جيے ميں۔ (١٩٧٨)

ا كے بارے میں حضرت امام رضالت اور کے

ابوحزها بين زماني ميل لقمان جيمي بين \_(20)

ان کی ایک کتاب تغییر القرآن ہے علامطبری نے اپنی تغییر جمی البیان میں اس تغییر سے قال کیا ہے (۲ کام) انہی کی کتاب النوادر ہے اور زہر کے متعلق بھی ایک کتاب ہے۔ اور رسالیہ حقوق بھی ہے جے انھوں نے امام زین العابدین التعابدین التعابدین کیا ہے روایت کیا ہے (۷۷۷).

آ تخضرت کی دعائے سحر ماہ رمضان بھی انھوں نے نقل کی ہے جو چا ندسورج سے درخشندہ ترہے. انھوں نے انس اور معمی ہے بھی روایتیں کی ہیں اور ان سے وکیج ، ابونعیم اور اس طبقہ کی ایک جماعت

<sup>(</sup>۱۷۷۳) رجوع كرين رجال (نجاشي) ص۸۳ والنهر ست ( شخ طوي ) ص۲۲ ط۶-

<sup>(</sup>۴۷،۱۰)رجوع کریں رجال(نجاثی) ۴۰۰۰

<sup>(</sup>۷۷۵)رجوع کریں اختیار معرفة الرجال (رجال کشی) ص۲۰ تا ۲۰ ح ۳۵۷۔

<sup>(</sup>٢٧٦) رجوع كرين تغير المجمع البيان ولي آب ﴿ قُلُ لا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ آجُوا إلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبي ﴾

<sup>(</sup>موروشوري (٢٧) آبي٢٦) نے اتفسير الوحزه سے قل كيا ہے-

<sup>(</sup>۲۷۷) رجوع کریں رجال (نجاشی) ص۸۳۸ ۱۸۳ واقعمر ست (شیخ طوی) ص۲۲ ۲۵-

کے شیعہ وسی علماء نے حدیثیں بیان کیں (۸۷۸)

چندناموراصحاب ایسے ہیں جنھوں نے امام زین العابدین سلطم کا زمانہ تو نہ پایالیکن امام محمد باقر سلطم اور حضرت امام جعفرصادق ملطنع کی خدمت میں باریا بی سے شرف یاب ہوئے ان میں ابوالقاسم ہرید معدمونہ عجل الدلعم المدر میں معدد میں میں اس کے مصد میں میں میں اس

بن معادیہ بیلی ، ابوبھیرلیث بن مراد بختری مرادی ، ابوالحن زرارہ بن اعین ، ابوجعفر محر بن سلم بن رباح کوفی طائعی ثقفی ہیں ان کے علاوہ ایک اور جماعت ہے ، اتنی مخبائش نہیں کہ سب کا ذکر کیا

جائے (24) البتہ بیرجار حضرات برے طلل القدرادر عظیم ترین شخصیت کے مالک ہیں. یہاں تک

كىنۇدىھنرىتامام جىغىرصادق مىلىنىڭىن ان حفرات كەندىرە كىلىمىن مىس فرماياكە: ھۇلاء أمْناءُ اللَّهِ عَلى حَلالِهِ وَحَوَاهِهِ.

بيحفرات خدا كے حلال وحرام پرخدا كے المين بيں (٢٨٠)

ایک اورموقع پر فرمایا که:

مَا أَجِدُ أَحَداً أَحْيى ذِكْرَنَا إِلاّا زُرَارَةَ ، وَأَبُو بَصِير لَيث، وَمُسَحَمدَ بِنَ مُسلِم ، وَ بُرَيد، وَلُولا هَوُلاءِ مَا كَانَ أَحد يَسْتَبطُ هَذَا.

مل كى كوليس باتاجس فے ہمارے ذكر كا احياء كيا موسوائے زرارہ، ابو

<sup>(</sup>۳۷۸) " ذہبی" میزان الاحتدال ے اص ۳۹۳ میں آئیس ان لوگوں سے شار کرتا ہے جن سے ترندی اپنی روایات کو ذکر کرتے ہیں اور ان کے تام کیما تھ ترندی بھی لگا دیا ہے۔ نیز رجوع کریں میچ ( بخاری) کتاب بدء الحلق باب صفة النبی جسم ۱۲۷ وسنن (الی داوود) جسم س۲۳۷ جسم ۲۳۷

<sup>(</sup>۱۹۷۹) رجرع کریں رجال (برتی) ص۹۸۱ ایران درجال (شخطوی) ص۱۰۱-۳۳۲

<sup>(</sup>۴۸۰) د جوع کریں اختیار معرفة الرجال (رجال کثی) من ۱۵۱۰ ۲۸\_

بھیرلیٹ ،محمد بن مسلم وہریدہ کے ،اگر بیلوگ نہ ہوتے تو کوئی بھی مارے ذکر کوتازہ نہ کرتا۔

بمران كے متعلق فرمایا:

هَـُوَلاء حُـفَاظُ السَّدِينِ، أَمْنَاءُ آبِي عَلَى حَلالِ اللَّهِ وَحَرَامِهِ، وَهُمُ السَّابِقُونَ اِلْيَنَا فِي النَّنْيَا وَالسَّابِقُونَ اِلَيْنَا فِي الآخِرَةِ.

بید هغرات دین کے محافظ اور میرے والد ماجد کے مقرر کردہ حلال وحرام اللی برامین اور دنیا میں بھی ہماری طرف سبقت کرنے والے ہیں اور

آ خرت میں بھی۔(۸۱۱)

ا مام جعفر صادت معیقا نے فرمایا: خاصعین کو بہشت کی بشارت دواور اس کے بعد ان جاروں حضرات کاذکر کیا (۲۸۲)

ایک اورطولانی مفتگویس ان کا ذکرفر ماتے ہوئے امام عظیما فے فرمایا:

میرے والد بزرگوارنے ان حضرات کو حلال وحرام اللی پرامین بنایا تھا بید حضرات میرے والد بزرگوار کے علم کے خزانہ ہیں ای طرح آج بھی بید حضرات میرے نزدیک وہی منزلت رکھتے ہیں اور میرے دازوں کے خزانہ ہیں میرے والد بزرگوار کے برخق صحابی ہیں اور مید میرے شیعوں کے لیے زندگی بین بھی اور مرنے کے بعد بھی ستارے ہیں اٹھی کے ذریعہ خدا ہر بدعت کو دور کرے گا اور باطل کا روں کی اتبام تر آئی کو زائل کرے گا اور ان سے غالیوں کی تا ویلیس باطل ہوں گی۔ (۲۸۳)

<sup>(</sup>۴۸۱) رجوع کریں اختیار معرفة الرجال (رجال کشی) ص ۲۳۱ ح ۴۱۹-

<sup>(</sup>۱۸۸۴) رجوع کریں اختیار معرفه الرجال (رجال کشی) ص ۱۵۲۸ ۲۸۲

<sup>(</sup>۲۸۳)رجوع کریںافتیارمعرفدالرجال(رجال کشی)ص ۱۳۲۵-۲۳۰

اس کے علاوہ بھی امام کے بے شار ارشادات ہیں جن سے ان کا فعنل وشرف اور کرامت و گواند ہوں کا فعنل وشرف اور کرامت و ولایت پوری طرح ثابت و محقق ہے اتنی مخواکش نہیں کہ مفصلا بیان کیا جائے۔

امام جعفر صادق میلیندا کے عہد میں علم بیش از حد پھیل چکا تھا اور ہر طرف سے هیدیان محمد وآل محمد امام بیندا پوری خدہ جینی سے پیش آتے ، بری توجہ فرماتے ، ان کو استوار بتانے میں آپ نے تمام ترکوشش کی اور علم کے رموز ، حکست کی باریکیوں ، حقائق امر سے آگاہ کرنے میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کیا .

علامہ شجر ستانی اپنی کتاب ملل ولی میں جہاں بھی امام میلینظ کاذکر فرماتے وہاں اعتراف کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق میلینظ دین کا بے پایاں علم رکھنے کے ساتھ ساتھ حکمت میں پوری طرح دستری رکھتے تھے نیز دنیا سے انتہائی بے خرض اورخوا ہمشوں سے کمل طور پر بے نیاز ہزرگ تھے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں:

آ پایک مت تک مدیند میں مقیم رہے اور اپے شیعوں کوفیض پہنچاتے رہے اور اپنے دوستوں کو رموز واسرار علم تعلیم فرماتے رہے .( ۴۸۴)

المام جعفر صادق مطلط کے بیشار اصحاب ہمہ کیر شہرت کے مالک ہوئے وہ سب کے سب ائمہ ہدایت ، تاریک ول سے دریا اور مالات، ہدایت کے نجوم تھے جن اصحاب کے نام اور صالات، تراجم اور حال کی کتابوں میں مدون ہو سکے ان کی تعداد چار ہزار تک پہنچتی ہے اس میں حراق کے رہنے والے تھے اور جاز وفارس وشام کے بھی ۔

بدامحاب بری مشهور مصنفات والے بیں ان کی مصنفات فرقد امامید میں انتہائی شہرت رکھتی بیں ان مصنفات میں سے صرف اصول میں جارسو کتا بیں بیر ، بدچارسو مصنفین کی جارسوتصانیف

<sup>(</sup>۱۸۸۴) وجوع كرين الملل والنحل (شهرستانی) جام ۱۲۱ طادار المعرف بيروت\_

ہیں جوام جعفر صادق اللہ کے عبد بیں ان کے فاوئی جن کر کے تکھی تمیں اور اما میں ہے ابتدا نعیں پر عمل کا دارو مدار رہا یہاں تک کہ بعض علائے اعلام نے سبولت کے لیے ان کا خلاصہ کر ڈالا ان بیں مہار تھا جا کہ تاہم ہے ہوئیں ۔ وہ صدر اول سے لے کر آج کے دن تک اصول وفروع میں شیموں کا مرجع قرار پائیں ، وہ چار کڑیں سے ہیں . کافی تہذیب استبصار ، من لا تحضر ہ المقید (۲۸۵)

بیچاروں کما بیں متوار بیں اوران کا سیح ہونا تعلقی دیکتی ہے ان چاروں میں کافی مقدم اور عظیم تر ہاور بہت می خوبیوں کی جامع انتہائی شحوس کماب ہے اس میں سولہ بزارا کیک سوننا نوے حدیثیں ورج بیں جو تعداد میں کل صحاح ستہ (اہلسنت کی چھ کما بوں) کی حدیثوں سے کہیں زیادہ میں جیسا کہ شہید تانی نے ذکری (۱۸۲۷) میں تحریر فرمایا ہے نیز اور علائے اعلام نے بھی اس کی وضاحت کی

ہشام بن تھم جواہام جعفرصادق میں امام مول کاظم میں کاظم میں اصاب میں سے تھے انھوں نے بھڑ سے کا اور کا اس کی بعث میں ان میں انتیس کتابیں ہوت مشہور ہو کی ان تمام انتیس کتابوں کو ہمارے اصحاب نے اپنی اساد کیسا تھ ہشام بن تھم نے تقل کیا ہے (۲۸۷)۔

<sup>(</sup> ٢٨٥) كتاب اربعه يعتمراه: المياني "از ثقة الاسلام كليني (متوني ٣٢٨ ١٣١٤ م) مجلد (الاصول والقروع) والمرومة على المرومة على ال

<sup>(</sup>۱۸۲) رجوع كري الذكرى (شهيداقل) ص ٢ طايران-

<sup>(</sup>۱۸۸۷) رچوع کریں رجال (نجاشی) ص ۲۰ ۱۴ العمر ست (شیخ طوی) ص ۲۰ دمختر الکلام فی موقعی الشیعة من صدرالاسلام (علاً مرسیّدشرف الدین موسوی عالمی) -

سیتمام کتابیں نادراور بہت ہی مفید تصانیف ہیں اور متعدد فنون بیں لکھی گئی ہیں بشام بن تھم نے جہاں اصول ، فروع ، تو حید میں کتابیں لکھی ہیں وہاں فلسفہ عقلیہ میں زنادقہ ، طحد میں ، طبعی مسالک ، قضاد فقد رکے معتقدان ، جہائر ہ، امیر الموشین علیفا اور اہل بیت بین کے متعلق غلو کرنے والے فوارج ، فضاد فقد رکے معتقدان ، جہائر ہ، امیر الموشین علیفا اور اہل بیت بین کے والے ، آپ کو مؤخر رکھنے فواصب ، حضرت علی بیلیفا کے وسی بیغیر ملتی آئیل ہونے سے انکار کرنے والے ، آپ کو مؤخر رکھنے والے ، آپ سے جنگ کرنے والے اور وہ لوگ جومفضول کی افضل پر تقدیم جائز جھتے ہیں ، ان میں مسب کتابیں ردّ میں کھی گئی ہیں .

ہشام قرن ٹانی کے لوگوں میں بڑے پاید کے بزرگ ہیں اور انہیں علم کلام ، حکمت الله یہ اور علوم و فتوں میں تقدم حاصل تھا۔ یا ان لوگوں میں سے ہیں جنھوں نے امامت پر بحث کر کے حقیقت کواشکار کیا اور تظر اور وقت نظر سے غرجب کی تبلیغ کی (۴۸۸) انھوں نے امام جعفر صادق مطلعہ وامام موی کا ظم عظیم سے روایت کی ان حضرات کے نزدیک ان کی بڑی منزلت تھی ان کی مرح وثنا میں زبان امامت سے الفاظ بیان ہوئے ہیں کہ ان کے علوے مرتبت کا انداز ہی نہیں کیا جاسکیا۔

شروع شروع میں بیفرقہ جمیہ (حمراہ فرقہ) سے تعلق رکھتے تھے. پھرامام جعفر صادق مطلقا کی خدمت میں باریانی کا شرف حاصل ہوا اور آپ کی ہدایت سے معرفت وبھیرت کے حال ہوئے. آپ کے بعدامام موی کا ظم طلقا کا زمانہ پایا اور آپ کے تمام صحابوں میں فائق وممتاز ہوئے.

حضرت امام موی کاظم مطلقه ، حضرت امام علی رضاً ، حضرت امام محرتی محضرت امام علی آتی ، حضرت امام علی آتی ، حضرت امام حسن عسکری کشری کا تمان میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ بہت وسیح ہوچکا تمان بے شار کرا میں لکھی

<sup>(</sup>۱۸۸۸) رجوع كرين بشام بن افكم ( بيخ عبدالله نهمة ) ، فلاسفة الشيعد ( بينج عبدالله نهمة ) ص٦٢٥ ط بيروت ، اختيار معرفة الرجال (رجال كشي) ص٢٥٥ ـ ١٨٠ و الامام العسادق والمهذ ابب الاربعد (علّا مداسد حبيد) ج٣٠ ص٤٩ ـ ـ ١١٠ ـ

تحمیں بر برشیریں ائمہ طاہرین اور اصحاب ائمہ معصومین میں ہے ۔ تھے انھوں نے علم کی اشاعت پر کمریا ندھی اور علم کی قد وین میں کوئی سریاتی ندر کھی علوم ومعارف جمع کرنے میں اپنی ساری صلاحیتوں سے کام لیا محقق علیہ الرحمة کتاب معتبر میں فرماتے ہیں کہ:

رے یں بی حراری معلایوں سے ہوئی اسید اور ان کی برس را معد اور ان کے بھائی ام محر تقی الله اسید اور ان کے بھائی حسن ، احمد بن محمد بن ابی تصریر نطی ، احمد بن محمد بن خالد برقی ، شاذان ، ابوافصل العمی ، ابوب بن نوح ، احمد بن محمد بن

محقق حرید فرماتے ہیں کہ:ان حضرات کی کتابیں آج تک علاء میں نقل ہوتی چلی آر بی ہیں جو کہ
ان کے بے پایاں علم ووائش پر ولالت کرتی ہیں (۲۸۹) آپ کی جانے کیلئے فقط بھی کانی ہے کہ
صرف برق کی ایک سوسے زیادہ کتابیں ہیں (۲۹۰) برنظی کی ایک کتاب بوی عظیم الثان کتاب
ہے جوجامع کے نام مے مشہور ہے حسین بن سعید کی تمیں مصنفات ہیں (۲۹۱)

امام جعفرصادق مطلط کی اولاد کے تلامذہ نے جتنی کتابیں تالیف کی بین ان کا احصام کمن نہیں ہے لہذا اس سلسلے میں آپ کوتر اہم ،شرح حال راویان اور فہارست کی طرف رجوع کرنے کی وعوت دیتا ہوں۔ (۲۹۲)

<sup>(</sup>۴۸۹)رجوع كرين أمعتمر (محقق حتى) ص ۵ طايران، رجال (برتى) ص۵۵ طايران ورجال ( فيخ طوی ) ص ۱۳۹۷\_

<sup>(</sup>۹۰س)رجوع كريررجال (نجاشى)ص ۲۵-۵۷ والتم ست (شطح طوى) ص ۲۵ س

<sup>(</sup>۴۹۱) رجوع كرين رجال (نجاثى) ص٥٣٥ والقبر ست (شخ طوى) ص٥٣٠

<sup>(</sup>۱۹۶۳) رجوع كرين رجال (نجاشى)، الغمر ست (شخ طوى)، معالم العلماء (ابن شمرآ شوب) والعمر ست (منتجب الدين) -

ان میں ان چیں دھنرات کے حالات ملاحظہ فر مائیے محمد بن سنان ، علی بن مہر یار، حسن بن مجبوب، کست میں مجبوب، کست میں محبوب، کست بن محمد بن سلعة ، معفوان بن محمد بن بعلی بن یا تقطین ، علی بن فضال، عبد الرحمٰن بن نجران ، فضل بن شاذ ان جن کی دوسومصنفات میں (۳۹۳) محمد بن مسعود عیاشی جن کی مصنفات دوسو سے بھی زیادہ میں۔ (۳۹۳)

محد بن انی عمیر، احمد بن محمد بن عینی، انھوں نے امام جعفر صادق طلع کے ایک سواصحاب سے صدیقوں کو سنا اور بیان کیا (۴۹۵) محمد بن علی بن محبوب، طلحہ بن طلحہ بن طلحہ بن ایر محبور ہیں صدفۃ بن بن معمان، حسین بن عبداللہ، احمد بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن علی ایک تالیف امام جعفر صادق عظیما کی خدمت میں پیش کی اور مام علیم ایک منذر کی ،عبیداللہ بن علی حلی ، جنھوں نے اپنی تالیف امام جعفر صادق عظیما کی خدمت میں پیش کی اور امام علیم ایک اور مام علیم اور اسے اجمعے انداز میں یا دکیا اور فرمایا تھا کہ:

كياتم في ان لوكول ( المسنت ) كي بمي كوئي الي كتاب ديمني مي ١٩٩٧)

ابوعمروطبیب،عبدالله بن سعید جنھوں نے اپنی کتاب امام رضائلت کی خدمت میں پیش کی . بولس بن عبدالرحلن جنھوں نے اپنی تالیف امام سن عسکری النظامی خدمت میں پیش کی (۲۹۷)

اگر هیعیان آل محمد مل المالة على اسلاف صالحين كے حالات من تتبع كيا جائے كد حصرت الم

<sup>(</sup>۳۹۳)رجوع کریں رجال (نجاشی)ص ۳۱۷،الغمر ست (شخ طوی)ص۵۰ وومعالم العلما و(ابن شبرآ شوب) ص۹۰-

<sup>(</sup>۳۹۳)رجوع کریں رجال (نجاثی) م ۲۸ مالغمر ست (شخ طوی) ص۱۲۱\_۱۷۵ ومعالم العلما و (ابن شهر آشوب) م ۹۹ ۲۱\_

<sup>(</sup>٣٩٥) رَبُوع كري اللهر ست ( في طوى )ص ١٦٨ \_

<sup>(</sup>٣٩٦) رجوع كرين اللم ست ( فين طوي )ص٢١٠ اور جال ( نجاشي )ص١٦٠\_

<sup>(</sup>٣٩٤)رجوع كريررجال (نجاشي) ١٣١٧\_

حسین میسیم کی سے بقیہ نوا ماموں میں سے ہراما میلیم کے کئے کئے محالی تھے اور ہراما میلیم کے عہد میں کتنے محابیوں نے کتنی کتنی کتابیں لکھیں اور حساب لگایا جائے کہ وہ لوگ کتنے ہزار تھے جمعوں نے ان کتابوں کے مضامین دوسروں سے بیان کیے اور اصول وفروع دین کے متعلق جو آل محمد مختلی خوال کے مختلی جو آل محمد مختلی کی حدیثیں تھیں ان کے عالم بے

پراس برخور کیاجائے کہ بیطوم ایک جماعت سے دوسری جماعت میں ، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں اماموں کے ذمانے سے نسلاً بعد نسلِ نتقل ہوتے ہوئے آج ہمارے پاس پنچے

حب يقين پيدا هوگا، که

ائدالل بيت جناكاندب س قدر متوارب

پر کوئی شک ندر ہے گا۔ کہ ہم اصول وفروع دین میں جس طریقت پراطاعت اللی کرتے ہیں وہ

طريقة يغير طَيْ اللِّهِ عاصل كيابوا إورائل بيت رسول مَنْ اللِّهُ عا خوذ ب.

ہاں ہث دهری اور خواہ مخواہ کا بغض رکھنے والے یا انتہائی جابل وکودن انسان کے علاوہ کوئی اس حقیقت کامکر ندہوگا.

ٱلْحَمِدُ فِيْ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَ مَا كُنَّا لِنَهْدِي لَوْ لَا هَدُنا اللَّهُ

## واكس جإنسلر

(۱) گوائی دیتا ہوں کہ شیعہ ای راہ کے رائی ہیں جس پرائمہ آل رسول جہنا ہتھ۔
رائی ہیں جس پرائمہ آل رسول جہنا تھے۔
(۲) میں اس بحث اور تحقیق کے بعد حق تک بیتی کیا ہوں اور کامیاب و کامران تھمراہوں۔

(۱) می گواهی دینا ہوں کہ شیعہ حضرات اصول وفر دع میں ای مسلک پر ہیں جس پرانل ہیں ججہہ اسلامی مسلک پر ہیں جس پرانل ہیں جہہ ہم پیغیر سینے۔ پیغیر سینے۔

آپ نے اس چیز کوواضح کر کے بخو بی روٹن کر دیااور ڈھکی چیپی باتیں واضح کر دیں۔ اروز میری کے مدون فرنسر میں میں میں میں میں میں اس

البذا اللك كرنانا انعماني باورشك وشبين والنامحض ممراي ب

میں نے آپ کے ندہب کو اچھی طرح دیکھا بھالا ان پر ہونے والے نامناسب اشکالات ملاحظہ کیے تواس نے بھی تجب وجرت کے دریا میں جیران و پریٹان چھوڑ دیا بہر حال میں اس اطیف و پاکیزہ ہوا کے راز کی حاش میں گمن رہا بیہ تقدس نیم بہار میرے مشام میں جگہ بناتی رہی اوراسی نے مجھے زیرہ رکھا۔

(۲) میں آپ سے تعلق دار تباط سے پہلے شیعوں کے متعلق بڑی غلط ہی میں جتلا تھا کیونکہ اب تک میں ہے۔
میرے کا نوں میں بہتان بائد ھنے دانوں اور افتر اپر دازوں ہی کی آ دازیں پہنچائی کئیں تھیں جب خدانے بھے آپ کی طاقات کی توفیق عطافر مائی تو میں آپ کے ذریعے ہدایت کے جمنڈے کے فیدانے جھے آپ کی طاقات کے جونڈے کئے پہنچ گیا اور آپ کے باس سے میں فلاح یافتہ اور منگار ہوکرا پی خواہشات میں کامیاب دائیں ہوا۔ خدانے آپ کی طاقات کے ذریعے جھے پر کتنی عنایت کی اور آپ نے طاقات کے ذریعے جھے پر کتنی عنایت کی اور آپ نے کا در آپ نے تاہد کی دریا تھے جھے پر کتنی عنایت کی اور آپ نے کا در آپ نے جھے پر کتنی عنایت کی اور آپ نے کا در آپ نے کا در آپ کی طاقات کے ذریعے جھے پر کتنی عنایت کی اور آپ نے کی در ایس اور گرانجھانوں عنایت کی اور آپ نے کا در آپ کی طاقات کے ذریعے جھے پر کتنی عنایت کی اور آپ نے کا در آپ کی در آپ کی کا در آپ نے کتنی مجت اور گرانجھانوں عنایت کی اور آپ نے کتنی مجت اور گرانجھانوں عنایت کی اور آپ نے کانکی میں دور گرانجھانوں میں کرنے کر گرانجھانوں میں دور گرانجھانوں کر گرانجھانوں

ٱلْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

حق شناس

(۱) راہ راست کی ہدایت پر خدا کی حمہ وستائش۔

خداوندمتعال نے آپ کواپنے دین کی طرف ہدایت نصیب فرمائی ہے، اس سلسلے میں اللہ کی حمدوستائش بجالاتا ہوں اور تو فیق عطا کرنے پر بھی اللہ کاشکر گزار ہوں .

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اَوَّلا وَاجِرا وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّم.

## مولف کی دیگر تالیفات اور آراجم

محتوك ومغمولن اقضاداورمعاشرتي عدل واضاف (١)عدالت الماحي اجلد شيعه مخاير بمخطو (r) خايلاني معرت بل كي سرت (r) كلمراءالخالمنتقيم د مِن شای (١٠) الرابعات) افلال كي مزاوجزا (٥) تيم ببشت ( تواب الاعال) حضرت زبرا مكى مظلوميت (۲)چشرانگ دروس آية القدحا فظاسيدرياض صبين فيطي وام ظله (٤)ورول مكاسب المدتاآ يت٥٠ اسوروبقرو (۸)تغیرانوادانجت عارقل اورسوره الحمد كاتغير (۹)تغيرضه سأكلج (١٠)اوشع المساكل فيخ مرتنني بنساري كي رساك كاخلاصه (۱۱)خاصة الرماكل وروى آية الله عافظ سيدرياض معين بجفي وام ظله (١٢)وروس كفارة الاصول وروس آية الشعافظ سيدر باض حسين تجنى وام ظلم (١٣) توضيح المبدار (بدية أككمة ) اساه ، فضاكل ، خواص اور موضوعات بسقار (۱۳)تکین روح آية الدُمافظ سيدرياض مسين جي وامظله (۱۵) تطبات بمعر علام محدرضا منافركي اصول كانزجمه (١١) تعد الاصول الاظهر وينورش كروأس والسلرس مناظره (١٤)خلينة لجاضل مدراسلام عراكسي جائے وال بيل كار (۱۸) کارسلیم (زرطیع) فلبغياحكاح (١٩) على الشراكع (زرهيع) (٢٠) لمعادة العبرة (۲۲۰) اماد يث كالجوعد (١١) جل مديث (احاديث قدى مانيا ووصوعن) سرية اميرالمؤمنين (۱۲) املی (زیری)

دار التحقيق و تاليف حوزه علميه جامعة المنتظر لاهور EMAIL::MNAJFi2003@YAHOO.COM MNAJFi@HOTMAIL.COM

0092 345 4450679 0092 344 4074675 ناب 0092 42 7314311:ف



بَيْلُ سَيْلُونِ فِي حَيْلُونِ وَالْمِيْلِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا



کتابوں کی لسٹ ڈی وی ڈی کور کی پشت پر ملاحضہ فر مائیں۔ خصوصی تعاون: ججۃالاسلام سیر نو بہار رضا نفوی (فاضل شہرہاریان)

سگ در بتول : سیرعلی قنبر زیدی . سیرعلی حیدرزیدی التماس سوره فاتحه برائے ایصال ثواب سیدوصی حیدررضازیدی ابنِ سید سین احمدزیدی (مرم)

DI GITAL



Shia Media Source info@shianeali.com www.ShianeAli.com

التماس موره فاتحربرائ ايصال ثواب سيدوس حيدررضازيدي ابن سيدسين احمزبيري «هه»

Secondary &





LAY 912110 ياصاحب الومان ادركي



نذرعباس خصوصی تعاون: رضوان رضوی اسلامی گتب (ار دو DVD)

اله يجينل اسلامي لائبربري -

SABIL-E-SAKINA Unit#8, Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan. www.sabeelesakina.page.tl sabeelesakina@gmail.com